# سرپرست مولانا و حيد الدين خال

دوبے ہوئے سورج نے کسی کی را تول کوروش نہیں کیا ہے مرکتنے لوگ بیں جواب می اس براحجاج کررہے ہیں کہ گزراہوا تحفظانی دوران کے لئے دائس کیوں نہیں آیا۔

قيمت في يرص تنماره ۲۳ زر تعادن مالانه مهم ردي خفومی تعاون صالانه ایک سوروید جولائي 1949 برونی ممالک سے ۱۵ دار امری دورو یے

## اسلامي دعوت

از مولانا وحيد الدين خال

| د بِي- ٢ | Ļ    | قاسم جان اسطرسط | جمعية بلدنگ   | مكتبه الرساله |
|----------|------|-----------------|---------------|---------------|
| دورو پيا | تيمت | رَطَيْس)        | (جماحقون محفر | اشاعت ١٩٤٩    |

#### فهرست

|   | كى حقيقت                                             |
|---|------------------------------------------------------|
|   | ری سیک<br>ترحید کے علی تقاضے ، دوقت می زندگیاں       |
|   |                                                      |
|   | ا منزل جنت المناسب                                   |
|   | جنت ک دنیا ، جنت کرد بات سے دعکی بوئی ہے             |
|   | حقیقت ما قعہ کے مطابق زندگیاں ، جنت گی تعمیسر        |
|   | جنت کی شہرے کس کولے گی ، ابل جنت کی مثال             |
|   | بعض ہری کا ریط کا جات ہے۔<br>مذقر آن دسنت مذکہ تاریخ |
|   |                                                      |
|   | اسلام کے نام برغیراسلام                              |
|   | اجباد کیا ہے                                         |
|   | استقارت ، دعوتی جدد جبر، قتال فی سبیل الله           |
| - | سے جو وقت ہے آنے والا                                |
|   | مسلمان عالمي نقت ميں                                 |
|   |                                                      |
|   | اورسیاست                                             |
|   | اسلام کی سیاسی تغییر ، اسلامی تحریک کیا ہے ،         |
|   | اسلام کوسیاسی نعره بنانا ، یه فوجداری قانون نبیس     |
|   | قوانین کامقصید تنظیم عاشره ، نمتنه کی دائیی          |
|   | اسلامی نظام کیے قائم موتا ہے ، عرصد باتی فیصلہ       |
|   | اکی بمگیری                                           |
|   | مسأل كاصل دعوت الحالله، دعوتى عفلت كي شائح           |
|   | ل نظسر يا في طاقت                                    |
|   | ں مسترین ماک سے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
|   |                                                      |
|   | نظرياتي طاقت كى المهيت                               |
|   |                                                      |
|   | ت ا سـ ان می مرکز                                    |

بسسمامته الرحمن الرحسيم

ایجابی اسلامی تحریک براہ رامت خدادرسول کے فیصنان سے ابنی ہے اور ردعل کی تحریک دقی حالات کے اثرے۔ دوسرے نفطوں میں ایجا بی اسلامی تحریک زمانہ کیوت سے اپنے سفر کا آغا ذکرتی ہے اور ردعل کی تحریک اپنے ترسی زمانہ کے میاسی یا غیرمیاسی حالات سے رید فرق و وفوق اسلامی تحریح و میں زبر وست فرق میدا کر دیتا ہے۔ بنطام دوون ایک ہی قسم کے دی الفظ یا فیرمیاسی حالات سے میں وکر وفوق کے فرمن میں اسلامی اصطلاحات کا مفہوم اس طرح مدل جا اسلامی اصطلاحات کا مفہوم اس طرح مدل جا تا ہے جس طرح مدبا بی اس کا تلفظ ایک مجمدی واللہ کے لئے گذرگار کا مفہوم رکھتا ہے۔ کر ایک انگریزی دال کے لئے وہ ختی اس (۱۲۵۲) کے جمعی بن جاتا ہے۔

ابدى استحقاق عطاكرسكيس.

## توحيد كي حقيقت

دین کی اصل توحیدہے ۔ توحید کامطلب ہے ایک اللہ پر اعتما د کرنا ا در اس کو اپنے خوف و مجت کے میذبات کا مركز بناتا ۔ انسان كوسوچے اور يحسوس كرنے كى جوصلاحيىں وئ كى بير، وہ اپناكوئ ندكوئ توبہاتى مركزچا بتى دیں ۔ آ وی فطری طور برچا بتا ہے کہ کوئی بوجی کی طرف وہ لیکے ، حس سے وہ امیدر کھے ، حس کے ادیر وہ مجروس کرے جس کی يا وكووه ابنا سرمايديات بنائ - آدمى ايئ ستى كاايك مركز بنائ بغيرز نده نبيل ره سكتا - فواه يدم كز وولت داقتدار بو یا قبری اور دیوی دیوتا ، یاکوئ دو سری چیز - به مرکز انگرانشر کے سواکوئی اور جو تو یہ شرک ہے - اور اگرانسان صرف اللہ رب العالمين كواني سنى كامركز بنائ واسى كوتوجيد كيت بير - اسلام كاتفا صاب كرا دى اين توجهات كومرت الله ك طرف موٹر دے۔ اس محسواکونی جیزاس کے لئے مرکز توجہ کی حیثیت سے باتی ندرے۔

توحيدى حقيقت كوكسى ايك لفظميس بيان مبين كياجا سكن ـ تاجم قرأن سيمعلوم بوتاب كم يه المتْدك معاتف بندب کے ایک ایسے تعلق کا نام ہے جو محبت اور نونسٹ اور توکل کے جذبات کا مجوعہ برتا ہے ۔ کوئ بندہ اس وقت انڈ کا موحد بنتا ہے جب کہ وہ اللہ کواس طرح یا ہے کہ دہی اس کا مجبوب بن جائے۔ اس پر وہ سب سے زیادہ بحروس کرنے لگے۔اس کو سب سے زیادہ حبی یات کا اندیشہ مووہ یہ کہیں اس سے کوئی ایسافعل سرز دنم وجواس کوخدا کی رحمتوں سے محروم کردے۔ ان تمام انسانی جذبات کے ہے عرف الٹرکوخاص کرلینے کا نام توحیدہے ۔اس سلسلہ تیں پہاں قرآن سے چہٹ دائیتیں نقل کی جاتی ہیں :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ٱثْدًا دُّا يُحِبُّونَهُمْ كَحْتِ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُو السُّكُّ حُبًّا بِلَهِ وَدَوْ يُرَى الَّذِيقِ طُلَمُوْاً إِذْ يُرَوُنَ الْعُكَ ابّ اَنَّ الْلُّوَّ لَا يَنْهِ جَمِينُعًا زَّانَّ اللَّهُ سَكِدِيْدُ الْعَدَانِيهِ

ادرىبى وە لوگ بى جوالىد كے سوا ا درول كواس كابرابر مغراتے ہیں ۔ الاسے السی حجت رکھتے ہیں جبسی حجبت اللہ سر کمناچاہے اور جولوگ ایمان دالے بی وہ مبے نياده الترسع جت د كھتے ہیں ۔ اور کا کل یہ بے الفات ويكولين اس وتت كوجب كم وه عذاب كو ديكيس ككرماري طاقت هرفث التذك لئے ہے اور الٹریخت عذایہ نیے والا کا ۔ الله ، اس كرسواكون النبيس ما درجا بي كدالله ي بعروسركرس ايمان لانے والے -

ده لوگ دورنے تق معلائوں پراور بکارتے تھے م کوامید

ٱللهُ لِآلِلهُ إِلاَّ هُوَ ما وَعَلَى اللهِ كَلْيِتُو كِلَ الْمُؤْمِنُونَ

إِنَّهُمْ كَافَا يُسْلِرِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَا مُنَازَعُهَّا وَّدُهُ مِنْ الْمُؤَالُنَا خُسِنْعِينَ ٥ الْبِيارِ ٩٠

سے اور ڈرسے اور وہ کارے آگے عاجزی کرنے والے تھے۔ ان آیات کے مطابق توحید، اعتقادی طور میریہ ہے کہ آدمی سب سے زیادہ اپنے رب سے عجت کرنے ملکے راس کے لئے مب سے زیادہ مجروسہ کی چیزاس کا خدا بن جائے ۔ اس کی امیدیں اور اس سے اعدیشے التر کے ساتھ اس طرح وابستہ ہوجائیں

#### كدوه ابنے دوزوشب كے لمحات ميں اس كويے تا بانہ يكارنے لگے ۔

توحيد كے علی تقاضے

تو حدے علی تفاضوں کو دوحصے می تعقیم کیا جاسکتا ہے۔ عبادات اورا خلاقیات۔ اللہ نے جو دسیع کا ناست بنائی ہے، اس کی ہر چیزا ہے رب کی عبادت اور مبندگی میں گلی ہوئی ہے۔ وہ طوعاً وکر با "اسی دین توحید کواختیا رکئے ہوے ہے انسان کواپنے ادا وہ سے اپنی زندگی میں اختیار کوڑا ہے:

کیاوہ فداکے دین کے سواکوئی اور دین چاہتے ہیں۔ مالاں کہ اسی کے حکم یس ہے جوکوئی آسان اورزین میں ہے، خرش سے یا ناخوش سے ۔ اورسب اللہ ی کی

ٱفْغَيْدُ ۚ دِيْنِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ ٱسْلَمُ مَنُ ۚ فِي السَّلَاتِ وَالْاَدُشِ هُوْعًا وَكُرُهًا قَالِكِهِ يُرْجَعُون

آل عران - ۲۰

طرن بھیرے جائیں گے۔

درفت اور دومری کھڑی ہوئی جیزی ا بنا سایہ زمین پر وال دیتی ہیں۔اس طرح گویا وہ خداکو سجدہ کررہی ہیں (کل مهر) یہی عبا دت کی اصل حقیقت ہے۔ عبا دت یہ ہے کہ آ دمی اللہ کے قدموں میں اپنا مرد کھ دے ۔ وہ اس کہ آگے جبکہ جائے۔ وہ اپنے وجود کوخوا کے آگے اس طرح بچیا و سے جس طرح ووفت اپنے سایہ کے ساتھ زمین بربجیے جا آ ہے۔

کائنات کی اخلاقیات کیا جیں۔ اس کی اخلاقیات یہ جیں کہ اس کا ہر جزر خدا کے مقررہ نقشہ برخیک ٹھیک سے م بر زقان ۲) اس کے ساتھ کائنات کا ہر جزءاس کے دو سرے اجزار کے ساتھ بودی ہم آبنگی کے ساتھ محل کرتا ہے ایس سی اپنے فرض نصبی سے بال برا برز ہٹنا اور دو سرے کائناتی اجزار کے ساتھ دائی طور پر تحافی رہتے ہوئے اپناکام ابنام دینا یہ کائنات کا اخلاق ہے۔ یہ اخلاق آ دمی کو بھی اپنی زندگی میں اختیار کرناہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ سف جو فرم مائی اور جن بھا یتوں کے در میان رہ کراس کو زندگی گزار فی ہے ان سے کا ل انکان ورموافقت کرتے ہوئے اپنے حصہ کا کام ابنام دینا ہے۔ اس معا لمرمیں انسانی معاشرہ کی مثال، مدیث کے الفاظ میں ، ایک جم کی کی جونی جا ہے جسم کا ایک حصہ جب ایک صبح عمل کرنا چا ہتا ہے توجہم کے بقید تمام حصے ممل طور پر اس کا ساتھ دیتے ہیں جسم کے ایک حصہ کی آرام دیکھیت اس کے دو سرے تمام حصوں گ آرام دیکھیت ہوتی ہے۔ یہ خص

عبادت اورا فلاقیات کایرسبن جو کاکنات کے خابوش نظام میں رکھاگیا ہے۔ یہ انسانی سطح پر بیغیر کی ڈندگی میں فایاں کی گئی استانی سطے پر بیغیر کی ڈندگی میں فایاں کی گئی ہے۔ فایاں کی گئی اور معیاری مثال ہے:

لَقَنْ عَانَ مَكُمْ فِیْ اَفْدِ اَفْدِ اَسْوَهُ اَحْدَدَهُ (احزاب ٢١) الله کارول می تصارے لئے بہترین نونہ ہے دسول وہ کا ل اور کمل انسان ہے جس نے توجید کوا حتقا دی اور کی طور پر اس کی افری معیاری صورت بیس اپنایا ۔ پنر اللہ نقائی نے خصوصی اہتمام کے ذریعہ دسول کی زندگی کے دیکارڈ کو ہمیشہ کے لئے تاریخ میں محفوظ کرویا - اب جوہندہ خدا یہ جاہتا ہے کہ دوا پنے رب کے بہاں اس حال میں ہینچ کہ اس کا رب اس سے داختی ہو، اس کوچا ہے کہ وہ خدا دین کوخداکی کتا سیسے معلوم کرے اور پھروسول کی سنے کی دوشنی میں اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرے راس کے سوا کوئی مدمرا راست شہیں جو آدمی کوخداکی پکروسے بھلنے والا اور اس کے انعامات کاستخی بنائے والا ہو۔

دوتسم کی زندگیساں

نین میں دوقتم کے درخت پائے جاتے ہیں۔ ایک شیشم اور چنار جیسے درخت ہوزین میں چٹان کی طرح گڑے ہوئے ہیں اور فیضا کی بہنا یکو ل میں اپنی شاخیں بھیلائے رہتے ہیں۔ دومرے برسانی پورے ، جوزین کے اوپراوپراگ ہتے ہیں اور جو بھی جا ہتا ہے ان کو ہا تھ بڑھا کہ اکھا گئے ہیں اور جو بھی جا ہتا ہے ان کو ہا تھ بڑھا کہ اکھا گئے اس اور جو بھی جا ہتا ہے ان کو ہا تھ بڑھا کہ انداک کا مطلوب " درخت "ہے۔ ایک شخص جب موحد منبتا ہے تو ساری کا منات اس کو رزق درسانی کے درف رسانی کے مستحد مجوجاتی ہے۔ وہ ایک تنا ور درخت کی شکل میں اگن مشروع ہوجاتا ہے۔ زبین میں بھی اس کو جا کہ طرف ہوجاتا ہے ۔ زبین میں بھی اس کو جا کہ طرف ہوتا ہیں۔ دہ در ذول اس کے ساتھ موتی ہیں۔ دہ در ذول اس کے ساتھ موتی ہیں۔ دہ در ذول اس کی سرمبر ہول اور شا دا ہیاں ہی جا کہ طرف ہیں ہیں۔ دہ در ذول اس کی سرمبر ہول اور آئے ہیں ہیں۔ دہ در ذول اس کی سرمبر ہول اور آئے ہیں جو ہیں۔ دہ در دول ہیں این بہار دکھا تا ہے ، وزیامیں بھی اور آئے ہیں جو ہیں۔

اس کے بھس میں اوپر اوپراگ آ آپ ۔ ضلاکی استداری کی باندہے۔ وہ زمین بی بس اوپر اوپراگ آ آپ ۔ ضلاکی مدداس کے ساتھ نہیں ہوتی ۔ اس سے نہ دنیا میں اس کوجا کو صاص ہوتا اور ندا تریت کے موسم میں وہ کوئی پیل دیتا ۔ اللہ تعالیٰ نے قانون استحان کی بستا پر بھوجودہ ونیا میں جوجہات دے رکھی ہے ، اس کی وجہ ہے اس کو وقتی طور پر زمین کی سطے پراکنے کا موقع لی جا آلے کا موقع لی جندا ہوتے ہی اس کو زمین سے اکھاڑ دیا جائے گا ۔ اس کے بعداس کو آگ کی براگئے کا موقع لی جا تھا ما اور سنوار سے دنیا میں بھیننگ دیا جائے گا جہاں وہ جہم کا ایندھن ہے ۔ اور خدا کی یہ سرم پر وشا واپ زمین سے اہتمام اور سنوار سک دنیا میں بھیننگ دیا جائے گا جہاں وہ جہم کا ایندھن ہے ۔ اور خدا کی یہ سرم پر وشا واپ زمین سے اہتمام اور سنوار سک ساتھ نون ان کو وہائے گا جو ہوت سے پہلے کی ذرک کی میں ہے خدا پر مرت تا ہم اس کا فہور معاد زمین کی اور شرکا نے زندگی کا فرق اپنی کا می صورت میں اگر چھرت آ فرت میں ظاہر موکا ہا ہم اس کا فہور اس عدیا ہے کہ بالم قرق میں ایک سادی کی دیا ہے جو بی میں تھا ہے کہ وہائی قبل میں میں میں جو جائیں قبل کا آل کو در بر اور اس کی آواز کو مولو ہے ہیں کہ اس کو در بہت ہے اور اگر قبلے در بر سے تا ہم اس کا فیر میں ہیں جو جائیں قبل کا ذری میں سیاس اور سماجی غلب میں دست یا آ ہے ۔ اور حد در اس کی تا ہم ہیں کا در جو در اس کی آواز کو مولو بر ہمائی خلب ہی دست یا جاتا ہے ۔ اور حد در اس کی تا ہم ہیں تا ہم ہی تا ہے ۔

## انسان کی منسنزل: جننت

آخرت گیمل دنیا کائنات کے مقام پرسنے گا دراس کی تعین صورت کیا ہوگا ، آج کا انسان اس کو بھی ہیں سکتا ، علیک دیسے ہی جیسے بیٹ کا ایک بجبہ بیٹ کے باہری دنیا کی جی ہیں سکتا ۔ تاہم موجودہ دنیا میں وہ سارے اسباب موجود ہیں جن کا مطالعہ ہا رے لئے اگی دنیا کے معاملہ کو قابل فہم بنا دنیا ہے ۔ اللہ نے جس طرح موجدہ دنیا کو درسر وہدہ دنیا کو از مرفو بیدا کرسکتا ہے ۔ دہ بلا سفیہ ہر چیز برقا درہے ۔ ای دنیا کوعدم سے بنایا ، اس طرح دہ ایک اور زیا دہ بہتر دنیا کو از مرفو بیدا کرسکتا ہے ۔ دہ بلا سفیہ ہر چیز برقا درہے ۔ ای طرح اللہ اس برجی قدرت رکھتا ہے کہ ای موجودہ دنیا میں اس کی مسئل تبدیلیاں بیدا کردے کہ میں دنیا ہے بدے بہت کے معاملہ کو قابل فہم بنانے کے لئے ذیل کی سطر دن میں اس کا ایک تصورا تی ف کہ ، دوب ہیں جنت کی دوسے میں جنت کی دوسے میں گیا جا تا ہے ۔

#### جنت کی دنیا

کائنات ایک بے پناہ مد کک دسیع کارخانہ ہے۔ کا گنات کے اندران گئت دنیا کیں ہیں اور ان میں سے اکثر ماری نین سے کھرب اکھرب گنازیا وہ بڑی ہیں۔ کا گنات میں دنیاؤں کی تعدا داس سے بھی زیا وہ ہے جتی تمام کن دو کے کانات میں دنیاؤں کی تعدا داس سے بھی زیا وہ ہے جتی تمام کن دو کے کنارے دمیت بڑے بڑے ہیں جن کو کانارے دمیا وہ بھی این میں اپنی ماری وسعوں کے با دجود یا واک کے بہت بڑے بڑے ہیں جن کو متارے کہا متارے کہا جا آلے ہے ال میں سے کیے خشک بیٹانوں اور جیسی ارتحی انوں کی صورت میں ہیں جن کو چا ندا و درمیا دے کہا جا آجے۔ اتھا ہ کائنات اور اس کے اندر کھیلی جو کی ان گنت دنیا وسی کی دونقیں ہیں ، یا ٹی اور جواا و درم بڑہ ہے۔ ذمین ایک بے صورت ہیں ، یا ٹی اور جواا و درم بڑہ ہے۔ ذمین ایک بے صورت ہیں ، یا ٹی اور جواا و درم بڑہ ہے۔ ذمین طرح طرح کی غذائیں ہیں ، انسان کی تمام ضرور توں کا سامان فیر جو لی اہتمام کے ساتھ یہاں اکھا کر دیا گیلہے۔ ذمین

وا مدکرہ ہے جہاں انسان ایک جگمگاتی ہوئی تہذیب بنا آہے۔ دمین کا گنات میں ذمین کے مواکوئی دد مراعام نہیں جہاں نہذیب و تدن کی تعمیر مکن ہو۔ خلائی مسافردس نے بتایا ہے کہ خلاکے بقید کرے انسان جبسی ذندگی کے لئے ہی درجہ عاموافق ہیں کہ وہ بالکل جہنم معلوم ہوتے ہیں اور ان کے مفا لمریس ہماری وجودہ زمین جنت ۔ زمین مجموع ہوتے ہیں اور ان کے مفا لمریس ہماری وجودہ زمین جنت ۔ زمین مجموع ہوتے ہیں اور ان کے مفا لمریسی خلاباز حب نے جاندکا سفر کیا ، اس کو اس مفرقیں بیانی کی جگہ اپنا چہتا ہے صاف کر کے منا ہرا۔

تام اگرکوئی این آپ کو آنا اوپراٹھائے کہ دنیا کو اس کے دبائی روب میں دیکھ سکے تب ہی دواس کو برتنے اور
اس سے لطف اندوز مونے میں کا میاب بہیں ہوسکتا ۔ اس کی دوخاص وجہیں ہیں۔ ایک اس لئے کہ اسان کوبر بنائے
امنحان جو آنا دی اور اختیار دیا گیا ہے ، اس کا غلط استعمال کرکے اس نے زمین کوظلم و فسا دسے ہم دیا ہے ۔ (روام - ۱۳)
دومرے یہ کہ ان ترفی نے فلوص مصالح کی بنا پر زمین زندگ کے اوپر کبد و بلد می) کا پر دو ڈوال دیا ہے۔ قیامت کے بدوب
زمین کوابی دونوں کیمول سے پاک کوکے دو یا دوسنوا را جائے گا تو وہ ای طرح نکو ایم گئی جس طرح گرمیوں کے مورث سے
حجائے جوئے اور کر و و فبارسے اٹے ہوے کروفت بارش کے بعد تھرجاتے ہیں۔ اس وقت ہماری یہ دنیا آئی حسین اور ان الذید
ہوجائے گی جس کو دیکس آنکو نے دیکھا نہمی کان نے ساا ور نہمی دل ہیں اس کا خیال گزرا "

ا۔ ہماری دنیا کی ایک فرانی وہ ہے جو انسان کے ہاتھوں دہداکسبت ایدی الناس) ہیدا ہوئی ہے۔ یہ زمین فلا کی زمین ہے۔ اس زمین کا انتظام خدا کے وہ یاک کارندے کر رہے ہیں جن کو فرشتے کہاجاتا ہے۔ تاہم انسان کو عارض مدت ک نے یہاں اختیار دے دیا گیا ہے۔ اس محدود اختیار کو انسان نے نہایت ہری شکل میں استمال کیا ۔ انسان نے فرشتوں کے اس اندیشہ کو بدتر میں شکل میں درست ٹابت کیا کہ انسان کو زمین میں اختیار دیا جائے گا تو وہ زمین برف ادکرے گا اود خون بہائے کا ربقرہ ۳۰) انسانوں کے بوائق رشروفساد کی خوالی دئیا کو اس قدر آلودہ کردیا ہے کہی خدا کے بندے کے لئے یہ ممکن نہیں دہا کہ دنیا کو اس کے اس کے دور اسکے۔

ان ن فراکا پرستار بنے کے بائے اپنی پستش کا بت کھڑا کرتا ہے۔ وہ فدا کے بتائے ہوئے راستہ پر جلنے کے بجائے اپنی گوئی ہوں را بوں پر دور آہے۔ وہ کا مرائی باکراکڑ آہے۔ وہ اپنی بھائی کو اس کا حق دینے کے بجائے اس کو بربا در کرنے کے منصوبے بنا آہے۔ دہ فدا کے دیئے ہوئے واقع کو تقیقی کا موں میں نگانے کے بجائے ان کو نمائشی کا مول میں برا دکرتا ہے۔ وہ کمر ورکوستا آہے اور اس کو گرانے کی کوسٹس کر آہے۔ وہ اعتران کے طریقہ کو چھوڑ کر مہٹ دھرمی کا طریقہ میں میں برا در ایس کی است کی کو دیھے کہ سے اور اس کو گرانے کی کوسٹسٹس کر آہے۔ وہ اعتران کے طریقہ کو چھوڑ کر مہٹ دھرمی کا طریقہ اختیار کر آہے۔ وہ انسان بیت کے لئے جیلئے اپنی ذات کے لئے جیتا ہے۔ وہ ابنی ٹرائی قائم کرنے کی خاطر ہوری قوم ادر ہورگ قتل اور آوڑ بھوڑ کے ذریعہ اپنا مقعد ماصل کرنے کی گوشٹسٹس کر آہے۔ وہ اپنی ٹرائی قائم کرنے کی خاطر ہوری قوم ادر ہورگ اسٹسٹس کر آہے۔ وہ اپنی ٹرائی قائم کرنے کی خاطر ہوری قوم ادر ہورگ اسٹسٹس کو داو پر دگا دیتا ہے۔ انسان کی اس قسم کی برا عمالیوں نے شکی اور ٹری کو فسا دسے بھردیا ہے۔ ذرین کے جنی اس نے دورہ ایس کر داو پر دگا دیتا ہے۔ انسان کی اس قسم کی برا عمالیوں نے شکی اور ٹری کو فسا دسے بھردیا ہے۔ ذرین کے جنی بھرہ کے اور ایس کو داو پر دورہ دال دیا ہے۔

۲- دومری چردیا کے موجودہ تظام کی محدودیت ہے۔ قرآن میں بتایا گیاہے کہ انسان کو ہم نے دی ادرشقت

(کبد) ہیں بیداکیاہے۔ یہ اس صلحت ہے ہے کہ انسان آپ سے باہر نہوروہ قادرشلق کو یادکر تارہے۔ دینا میں انسان
کی زندگی اسی ہی ہے جیسے پھول کے ساتھ کی اضا۔ یہ ال ہر چیز کے ساتھ ایک (کانظا " یا کبدنگا دیا گیا ہے۔ زندگی کے ساتھ موت، جوانی کے ساتھ جعدودیت ، آدام کے ساتھ اندیش ، خوتی کے ساتھ محدودیت ، آدام کے ساتھ اندیش ، خوتی کے ساتھ ورشی کے ساتھ دیمان کی دورتی کے ساتھ ورشی ، معتدل موسم کے ساتھ تندید ہوسم ، بادش کے ساتھ وان یسیم سے کے ساتھ آندھی ، تعدن کے ساتھ دیمان کی دورتی کے ساتھ ورشی ، معتدل موسم کے ساتھ تندید ہوسم ، بادش کے ساتھ وان یسیم سے کے ساتھ آندھی ، تعدن کے ساتھ کی اور میاں کی ہر لذت کو سے معنی صادر دیؤہ ۔ دنیا میں پھول کے ساتھ وس طرح «کا نے "کی یک جانی نے دنیا کی ہر خوشی ادر میہاں کی ہر لذت کو سے معنی بنا دیا ہے ۔ آدمی میماں کی وجہ سے اس قابل نہیں رہ جاتا کہ دنیا کو ای کا میا بی کا میان کی طروب میں دیکھ سکے۔ بین دراجی مسائل کی وجہ سے اس قابل نہیں رہ جاتا کہ دنیا کو اس کے ہے آمیز روب میں دیکھ سکے۔ بین دراجی مسائل کی وجہ سے اس قابل نہیں رہ جاتا کہ دنیا کو اس کے ہے آمیز روب میں دیکھ سکے۔ بین دیا جو کہ میں دیکھ سکے۔

این آب کوحقیقت دافغه کےمطابق بنانے دالے

قیامت منداکادہ منصوبہ بنددهاکا ہے جواس لئے آئے گاکرزمین کوان دونوں قسم کی خرابیوں سے پاک کردے۔ اس کے بعدیہ موگاکہ خوازمین کے معاملہ کو براہ ماست اپنے چاری میں سے لئے گال مریم سم ) خذا اپنی زمین سے خبیت انسانوں کونکال و سے کا (انغال سے) ادر میہاں صرف ان طیب انسانوں کوبسائے گا جوموجودہ امتحانی مدت میں اس کا نبوت در میکے مول کہ وہ مذاکی مبنتی دنیا کے متبری شینے کی صلاحیت رکھتے ہیں رقرآن میں ارتباد ہوا ہے :

كَاُذُلِفَتِ الْجَنَّهُ قُلِمُتَنِّقِيْنَ غَيُرُبَعِيْلٍ حَلَىٰ الْمَا تُوْعَلُ دُنَ لِلْلِ الْوَامِ بَعِفْظٍ مَن حَشِّى الْرَجْنَ بِالْغَيِبِ وَجَاءَ بِعَلْ مُنَ يَثِنِ فِ اذْخُلُومَا لِسَلَمِد ذُلِكَ يُوْمُ الْخُلُودِ مَهُمْ مُائِسَاً وَفَنَ فِيهًا وَلَلُ شِاهِ ذِيْل

71-70 B

اورجنت ڈروانوں کے لئے قریب لائی جائے گی، دہ کچے دور مزرج گی۔ یہ ہے جس کا دعدہ تم سے کیا جا آنا تھا۔ دہ ہرا میسے مشخص کے لئے ہے جو رجوع جونے والا یا در کھنے والا ہو جو بنیر دیکھے اللہ سے ڈرتا ہوا درایسا دل لایا جس میں رجوع ہے۔ جہتہ مسلم کے ساتھ داخل ہوجا اُدی یہ دن ہے ہمبتہ مسلم کے ساتھ داخل ہوجا اُدی یہ دن ہے ہمبتہ مسلم کے ساتھ داخل ہوجا اُدی ہو دہ جورہ جا ہیں۔ اور مہنے کا دان کے لئے دہاں سب کچھ ہے جورہ جا ہیں۔ اور ہما رہے یا س اور ڈیا دہ کھی ہے۔

کا اجازت نام ای کو سے گا جو دنیایں اپنے الل سے نابت کرے کہ وہ آزاد اور خود مختار موکر کمی تمنوم ورضت کے قرمیب نبی جاتا بر جی تفس دنیا کے امتحانی مرحلہ میں یہ نبوت دے کہ وہ داور تا تیم سے دور رہنے جالا آ دمی ہے اسی سے اميدك ماسكى سعك وه جنت كينوا ورتاشم سعفالى الول مين منامب طوريرره سك كار بوتفى اس تم كي نسبانفس انسانی شرافت ا در بدند کرداری کا تبوت نه دے ۱۰ س کوجنت پس آبا دی کا ابل نیس قرار دیا جائے گا، بلکہ اس کو دور پینک دیاجائ کا جہاں وہ تحروم اوربے بارو مرد کارم وکر ایتک عزاب سبتارہ و انفال ۱۳۷) جنت کی تعیب

اً فرت وہ دل ہے جب کہ ، قرآن کے العاظ میں ، انتجار خبیثہ کو اس زمین سے اکھاڈ میسینکاچا سے کارا در قرت انتجارطيه كويبان باقى رسن دياجائ كاجوخدا كخصوص أشظامات كتحت بيان مهيشه ك المتعيلين كيولين محدديني جنت سے برے دوگوں کو نکا لئے اور وہاں اچھے دوگوں کو بسانے کا ذکر بائبل میں ان الفاظ میں آیا ہے:

"توبدكردارون كرمسيب سے بيزار نه مورادر بدى كرنے والوں بررشك فەكر كيونكروه گھاس كى طرح حادى شاھرا ہے جائيں تھے فداوندس اس و ادرصبر سے اس کی اس رکھ رقبر سے بازا اورغفنب کو چھوڈ دے ۔ کیوں کہ بدکردار کا مع خلے جائیں گے۔ یکی بن کوخداد ندگی آس ہے ، طک مے دارت بور سے ۔ تھوڑی دیریس شرر نا بود موجائے گا۔ تو اس کی جگر کوغورسے دیکھے گا، مدہ نم وگا میک ملک کے وارث بول گے۔ اورسلائی کی فراوانی سے شاد ماں رہیں گے۔ شریرول کے بازو توڑے جائر سطے میکن حفاد ندصاوتوں کوسینھات ہے۔ کائل دگوں کے ایام کوخدا وندجا نتاہے۔ ان کیمیرات بمبینہ کے لئے ہوگی مین کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے دا رت ہول گے۔ اور جن بر دہ است کرتا ہے دہ کاٹ ڈالے جائیں گے ۔ بری کوچیور دے اور شیکی کمه اور سمیشه تک آباد ره کیوں که خزا دندانصات کومیند کر تلب ما دراین مفذسوں کو ترک نہیں کرا۔ وہ جمبیت کے لئے محفوظ میں - برشرمیوں کی نسل کاٹ دالی جلے گی۔ صادق زمین کے دارٹ جول مے۔ اوراس یں ہیشہ بے رہی مے مفدا دندگی آس رکھ اور اسی کی راہ پرجلتارہ ۔ اور دہ تھے سرفرا ڈکر کے دین کا دارث بنائے گار (نيور، واودكام مور س)

تیامت کے دھما کے کے بور جو دنیا سے گی وہ ہرسم کی محدود ست اور نا موافق حالات سے پاک ہوگی۔ حدیث میں آیا ہے : رسول المترصلي الترعليدوسلم في فرطايا "اخرت بين ايك یکارنے وا لاجنت والوں سے بیکاد کریہ کیے گا کراہ تم بميينة تندرست دموكة كهى بيادنه بوكءاب تم بميتند ذنده رموع محجمي تم كوموت سرائے كى رائم بميشر جوال رميد كے جمعى ورص مروك ابتم ميسدمون ين رموكمي محسّاره نه بوکے۔

عن ابي سعيب، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينادى مناد ات كمان تصحوا فلا تسقوا ابدا والتائكم الانجيوا فلا تموتو ابدا والتاهماك تشبعافلا تهرموا ابدا وان كم ان تنعموا فلا تبلسوا ابدا ومسلم)

قراق دمديث مي كثرت ايسعا شارے ملتے بي جو بتاتے بيں ككس طرح وه تمام نا خوش گوا داور نا موافق بيزى آمزت

کی دنیا سے صدف کردی جائیں گی جوآئ " کبد "بن کوم کو گھرے ہوئے ہیں۔ موجودہ دنیا میں اُدمی مخت دستات کے دنیا ہم ک بعد کوئی چیڑیا گاہے ، جنت میں صرف است ہمار ( فرف ا م ) کسی چیز کو بانے کے لئے کائی ہوگا ۔ آخرت کی دنیا ہم کم کے دکھا اور ہم طرح کے اندیشوں سے باقل خالی ہوگا واحقات سا ) اہل چنت جب اس کو دیکھیں گے قو پکا دائخیں گے ، الصحم لا لله الذی اذھب عنا الحدون وفاطر سس ) مب تعریف اللہ کے اس کو ہم سے کو دور کر دیا ہا کا کا دیا در کر دیا ہا کے کا دیا دیکھیں کے اس کو ایک سے جس نے ہم سے کو دور کر دیا ہا کے کا دیا دیکھیں کے اشارے قرائ میں متعدد مقامات ہم عالی بہاڑوں اور سمندوں کوئم کر کے لیوری ڈیمی کو سے کا دیا ہے گا ۔ اس کی نقسد ہت موجودہ جنرا فی مطالعہ سے بھی عالی بہاڑوں اور سمندوں کوئم کر کے لوری ڈیمی کو اضافہ کا دیا جائے گا ۔ اس کی نقسد ہت موجودہ جنرا فی مطالعہ سے بھی طرق ہیں ۔ اس کی نقسد ہت موجودہ جنرا فی مطالعہ سے بھی حدق ہو تی ہے۔ موجودہ و زمانہ میں ایک مستقل نظر ہے تو دیسی کا نظر ہے کا ۔ اس کی نقسد ہت موجودہ جنرا فی مطالعہ سے بھی حدق ہو تی ہم سے کا میں ہماری ڈیمن تقریباً ہیں فی صدر تک غبارہ کی جو دوری کی بھی کے اندازہ کیا ہے کہ کھیلے دوسو لمین مدال میں ہماری ڈیمن تقریباً ہیں فی صدر تک غبارہ کی موجودہ کی اور ٹرمنی جارہ کی جو دوری کی کو جارہ کی جو دی گا ۔ اس کی نقریباً ہیں فی صدر تک غبارہ کی موجودہ کی اندازہ کیا ہے کہ کھیلے دوسو لمین مدال میں ہماری ڈیمن تقریباً ہیں فی صدر تک غبارہ کی موجودہ کی کھیلے دوسو لمین مدال میں ہماری ڈیمن تقریباً ہیں فی صدر تک غبارہ کی جوری کی کے ۔ اور اب بھی بھولتی اور ٹرمنی کا اور ٹرمنی کو اوری کی کھیلے دوسو کھیں مدال میں ہماری ڈیمن تقریباً ہمیں فی صدر تک خوادہ کی موجودہ کی کھیلے دوسو کھیں مدال میں ہماری ڈیمن تقریباً ہمیں فی موجودہ کی اور ٹرمنی کی اور ٹرمنی کو اوری کی کھیلے دوسو کھیں مدال میں ہماری ڈیمن تقریباً کو میں کو کوری کی دوری کی کھیلے دوسو کھیں مدال میں ہماری ڈیمن کوری کی کھیلے دوسو کھیں مدال میں ہماری ڈیمن کے دوری کی کھیلے کوری کی کھیلے کے دوری کی کھیلے کے کہیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کے کہیلے کی کھیلے کی

New Scientist, London, February 8, 1978, p. 389.

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کرچینت ہماری موجودہ نہیں ہی بیٹی ہوگی د زمر سے ) آج پر زمین ا نسان کے چارج ہیں ہے اں وقت خدا براہ رامت اس کو اپنے فیضی سے لے گا دیم ، ۳) اچھے اندیرے ایک دومرے سے الگ کر دیے جائیں گے (روم مها) اورزبین کوانٹرا بنے بیندیدہ بندول کے توائے کردے گا دانبیاء ۱۰۵) اس وقت زبین براہ داست مذاکے نورسے جگا اے گی دنعر ۹ می زین پرجنتی ما ول پیدا کرنے کے لئے اس بیں بہت می تبدیلیاں کی جائیں گی (ابراہم ۸م) اس كاوبيت بباردن كوخم كرك بموادكردياجات كا (طر ١٠٤) دريا در ا درسمندول كوسط زين كي نيج كردياجاء كا (انفطار ۱۱) اوراس كے بعد زير زين أب رسانى كانظام قائم كياجائے كا رتب فيرى من تَجْتِهَا الْرَ مُعْاَد) زين كا آبادى كا و رقبہ موجودہ رقبہ سے کئ کسٹ دیادہ ٹرھ جائے گا (انشقاق س) ساری زین ہوارکھی ہدئ ہوجائی اکبت سے محت مردی ادر مخت گری کوختم کر کے موجول کو بائٹل معتدل کر دیا جائے گا ( دہر ۱۳) اس قسم کی ا درمبت ی نوش گوار تبديليال كرف ك بعد زمين يرنها بيت عمده مكانات ، بهترين ياركول اور باغول ميں بنائے جائيں گے (صعت ع ا) دہال كا او يه مدستقرا الول موكا جو برقسم كى مغويات وخرافات سع بالكل پاك موكاد وافقه ٢٥) و بان الله كى برائى كرسواكس اوركى بلك كاجرمان وكادرم ٥٤) وإن برعرف امن وسلاتي كاما ول بوكا ( داقد ٢٠) دبال عالى شان كيرمزل عماريس بول کی (نعر ۲۰) ال جنت کوبرشسم کی شایا نیمتیس ا درعزت و مرتب صاصل بوگا (دبر ۲۰) و پال انسان کی تمسام مطلوب لذَّيْنِ مزيدا صَافِد كے ماتھ موج دموں گی (حم سجدہ ۱۷) وہاں كى مشغوليتيں بھى سب كى سب زحت بنتى ہوں گ ريس ٥٥) جيرزين كايرنباانتظام موكا توزيين سے نمام برے انسان اكھاڑ كيين كاين كر دابراسيم ٢٠) زمين بر مرت وہ لوگ باتی رہیں کے جرموج دہ زندگی میں باقیت تابت ہوئے ہوں (رعد ١٤) جمنوں نے زئی میل زندگی میں عبرالح ك حيثيت سے ذندگى گزارى بو (انبياء ١٠٥) مل جنت غالباً أى زمين برقائم بوگى مگرابى جنت كى بينى سارى كاكنات

کے ہوگی (حدید ۲۱) وہ پوری کا مُنات میں جہاں چاہیں گے دیکھیں گے اور حس سے چاہیں گئے ہات کریں گے دصافا ہی ا وہ جہاں چاہیں گے باسانی جاسکیس مے دومرہ ہے)۔ جس طرح آئے کی دنیا میں پانی اور دوشنی اور دوشنی اور دومرے بے شار سامان خدائی اُسطام کے تحت مسلسل فواہم کے جارہے ہیں اس کا طرح جنت میں انسان کی تمام موفوب چیزیں اس کوخسوا کی اُسطام کے تحت فراہم ہوں گئ

نیوانگلینڈ کے طبی برق (Journal of Medicine) میں لیک دیورٹ شائع بونی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے ۔ کوسندی کُٹ فٹ نے امریکی ہا شندوں کی صحت کے لئے طرع طرع کے مسائل پیواکر دیے ہیں ان ہیں سے ایک کے الفاظ ہیں یہ ہے: Industrial pollution has raised the lead content in the bodies of Americans to 500 times the human body's natural level.

The Times of India . April 29, 1979.

ان آن جم س فطری طور برجست کی جومقداد موتی ہے، اس کے مقابلی امریکیوں کے جبم میں با پخ سوگانیا دہ جست ہوگیا ہے۔ اوراس کی وجسندی کتا فت ہے، اس تسم کے بے شمار سکتے ہیں جوموجودہ نرماند میں صنعتی کتا فت نے بدیا کئے ہیں ، اس تسم کے بے شمار کرتی ہے تواسی کے ماقع وہ پانی کو، ورفضا کو اپنی کُ فتوں ماری شندی سندی ساکھ ایک کرتی ہے تواسی کے ماقع وہ پانی کو، ورفضا کو اپنی کُ فتوں

سيعوديّ ٢- ان ن العي كر اليي كن لوجي دريانت نركرسكا بوكّ فت بيدا كي بغريدن كي كالري جلاسك

قدرت ہاری ڈندگ کے تمام ما مان بے صاب مقدادیں مہتاگر تی ہے اور اس کے لئے ان گتے منعتیں جلاتی ہے۔
درخت سے لے کر ذیدہ اجسام مک اور ذرہ سے لے شمسی اور کہ کٹائی مجوعوں تک ہر جبر متحک ہے ، ہر چیز انہائی ہیچیدہ صنعتی نظام ہے جو ہار سے نزندگ کے اساب مہتیا گرتا ہے ۔ مگوا سے بڑے میں شروم ہے کہ اور جو دہا ہے کے کوئی مسئلہ بدا نہیں ہوتا ۔ بہاں حرکت ہے مگر شور نہیں ۔ بہاں سامان تیار جو دہے بہن مگر دھواں نہیں ۔ بہاں برانی چیزی میکورت اضعیا رکوئی رہی ہیں مرت چند نزندن چسے نہیں میں صرت بند نزندن چسے نہیں می صورت اضعیا رکوئی رہی ہیں مرت بندگ کہ میں سواری ، برتن ، کیڑا ، فرنچ و بخیرہ ۔ اللہ تعالیٰ نے ہرتسم کی خام اشیار بنائیں اور انسان کے اور اس کے بحدا نسان کے ذمہ یہ کام برو ان کو تیار نزندہ سامان کی صورت دینے کے لئے بھی اعلیٰ درج کے مواقع فرا ہم کردے ۔ اور اس کے بحدا نسان کے ذمہ یہ کام برو کریا کہ دو ان کو استمال کرے اپنے لئے تمدنی اشیار نیاد کے۔

پیدا نہیں کریں گا اندا ہے کئے اور مزود و مروں کے لئے ۔ جنت کی شہریت کس کو سے گی

يمسين ولذيذ مبنت بو فيامت كے بعد بنے والى ب، اس كمشرون كانام مومن وسلم ب، موجوده ذندكى اس الميت كا امتحان ہے . يها ل لوكوں كا عمال كے مطابق ان كا اتفاب كيا جار ہا ہے - جو اوك اس بات كا بوت ديں كم وہ منت میں ملیعت ما حول میں بسائے جائے گے قابل ہیں ، ان کو د ہاں کی شہریت عطائی مائے گی۔ قران میں بتا ای ہے کہ جنت میں اوگوں مے منع سے جوہات علے گی وہ یہ کہ خدایا ، پاک ہے نیری ذات ، ادرا بس میں ان کی ملاقات سلام ہوگی ۔ اوران کی آخری بات یہ ہوگ کرمب ٹوبی الٹرکے سے ہے (پونس ۱۰) اس کا مطلب یہ ہے کرمبت یں ایک المون مذاکی بڑائ اوراس کی شکر اری کا اول برگار لوگ اپنے رب کے سئے بہرین جذبات سے سرشار بول کے دوسری طرف ان کے ودمیان آپس پس بونعنا بوگ وه نزام ترسامتی اور مبت کی نعنا بوگ دکر مندا درمنا منت کی رامی صالت پس مبنت کی دسیا یں داخلہ کاستن دی فرار پاسکتا ہے میں نے موبدہ و دسیا کی اسخانی مدت میں اپنے عمل سے ینٹوت دیا ہو کہ وہ خدا اوراس ك بندوں ك ك ين المحتم ك الل جذبات دكيفيات دكھنے والاانسان ہے رصوبيٹ بي ہے كينت بي و پخف نہيں جائے گا جس ك المدران ك داند كرمار مى كرور - يوتيا أباككركباب - فرمايا : من كونغوا ندا زكرنا ا در دوكول كو حفير مجمعا - اس كا مطلب برب كرمنت مي تقيقتوں كه اعترات كا اور بربندة خدا كا حرام كا ماحول بوگا، اس الخ منت بين آبادكاري كائتى د بِي من موسكنا ہے جس نے آئے كے امتحالى مرحلہ ميں ابنے رويہ سے يہ ثابت كيا موكدوہ تى كو بہجائے والا اور اس كے اسمح عبك بعاف والاب نواه اس كسائع كون وبا وشاس نم وراس طرح وه انسان كا احرام كرف والاب نواه وه است میے دولت الدا تندار کا دور تر د کمننا مور قرآن و حدیث یں مبرقسم کے لوگوں کے لئے مہم کی و میدہ اور من کومن کی نوس جری دی تی ہے، دوسے وا دوادصات ای جوبہتائے این کس ضم کے لوگ جہم میں وحکیل دے جائیں ع ا وركون كالعوصيات ركف والي لوگ بين جوجنت كه ما وليس دسية كمنتني قرارياني مح ----اسلام ك عبادات ا دراعال سب ای لئے یں کہ وہ آ دمی کا ترکید کرے اس کواس قابل بنائیں کہ و جبتی معاشر ومیں بسائے جاسے کے قابل ہوسکے م

ایک مندستانی صحافی توکیوگیا - و بال ایک گفتگو که دوران اس کے جاپان دوست نے اس کو تا باکدودول پر پیاوارم اس وقت جاپان ہیں ہے ، اس کے کاظ سے ہم اپنی آبادی کے صرف دو تبائی مصد کود و دو و مبیا کر باتے ہیں ۔ مندستانی نے فوراً کہا کہ آپ توگ نہایت آسانی سے پوری آبادی کو دود و فرا ہم کرسکتے ہیں ۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ وود معد کی مقدار مبین کم ہے ، اتن اس کے اندر بان طادیں ۔ جاپانی برمنتے ہی فور آسنے یہ ور آسنے یہ اس نے اپنے ہندستان و دوست کے کان ہیں چیکے سے کہا ؛ اس کے اندر بان طادیں ۔ جاپان سے کہا ؛ اس کے اندر بان طادیں ۔ جاپان سے کہا ، اس کے انداز ہو گا ہوں کہ اس میں ہرگز بیان مندر کردیں ہوگئی اور تا میں ہرگز بیان سے کہا ؛ اس کے انداز ہو گا ہوں کہ دورہ اور کہا ہوں کہ دورہ اور کہ کہا ہوں کہ بات کم نے صرف جو سے کی ۔ اس قسم کی تد ہر میاں عوام میں ہرگز بیان مندر کردیا ہوگئی کو مقتل کردیں گے ؟

"Do not pronounce such remadies here; they will murder ہوں ۔ اس کا کہ کو مقتل کردیں گے ؟

"کو اس کے کو ان کی کو مقتل کردیں گے ؟

"Do rot pronounce such remadies here; they will murder ہوں ۔ اس کا کو مقتل کردیں گے ؟

گیاایک ایرا شخص بوغذای طادت کا مزان رکھتا ہو وہ جاپانی معاشرہ میں رہنے کے قابی ہیں۔ جاپالی معاشرہ ایسے کی آدی کو تبول نہیں کرسکتا ۔ اس بھوٹی می مثال سے جنت کے معاملہ کو مجا جاسکتا ہے۔ جنت گوبا تھوب لیمہ اشعراء ۹۹) اورنفوس ملمئن ( فجر ۲۷) کی کا لوئی ہے ۔ وہ ایسے دوگوں کا معاشرہ ہے جو ہرتسم کی نفسیاتی ہجب دیگوں سے آزاد موں ۔ اس لئے وہاں کی دشیبا میں صرف اینیں لوگوں کو بسایا جا سے کا جود شیبا کی امتحانی زندگی میں اس بات کا شوت دے جکے ہوں کہ دوہ اپنے اندر میمید گیوں سے آنا در وہ آ

جنت کا اول وہ اول ہوگا جہاں ہرطون فعائی صرحوری ہوگی ، خدائی کہریا فا کے سواسی اور کی کہریائی کا دہاں وجود نہوگا۔ اس لئے دی لوگ جہنت کی دنیا ہیں رہنے کے قابل قرار یا ہیں گے جو موجود ہ دنیا ہیں خوائی حمد اول اس کی کہریائی سے مرشاد رہے ہوں ۔ اپنی فات کی کہریائی چا ہے سے بن کا سینہ فالی رہا ہو۔ جنت کی دنیا ہیں قول دعل کا تضاد نہوگا۔ وہاں کو فاکسی کو دھوکہ نہ دے گا۔ وہاں کو فاکسی کو دھوکہ نہ دے گا۔ وہاں کو فاکسی کو دھوکہ نہ دے گا۔ وہاں کو فاکسی کا استحصال کرنا نہ چاہے گا۔ وہاں کو فاکسی کو دھوکہ نہ دے گا۔ وہاں کی بیتیوں نہ ہوگا۔ وہاں کو فاکسی کو دھوکہ نہ دھوکہ نہ دو می اپنے عمل سے دکھایا ہو کہ وہ شہریت کے ان اٹن محمد اس این میں موسکتا ہے جس نے موجود ہ فرندگی ہیں اپنے عمل سے دکھایا ہو کہ وہ شہریت کے ان اٹن محمد اس این میں وگوں کو سے گا جمنوں نے آئے کی دنیا ہیں بیشوت دیا ہو کہ وہ میں رہنے فالیس میشوت مرائ رکھتے والے لوگ ہیں اور نما لا تھیں کا در دائیوں سے کو فی لگا و نہیں دکھتے ۔ جنت کی دنیا ایک اس سے موفوظ میں نہ جہاں آ دمی دوسروں کی شرار توں اور نما لاتھیوں سے محفوظ واجود کا اور نما لاتھی سے موفوظ رکھنے والا ہے ۔ جنت کا ما حول خرافات سے ، گذرگیوں سے اور فعنول چیزوں سے پاک ہوگا ، اس سے موفوظ رکھنے والا ہے ۔ جنت کا ما حول خرافات سے ، گذرگیوں سے اور فعنول چیزوں سے پاک ہوگا ، اس سے موفوظ رکھنے والا ہے ۔ جنت کا ما حول خرافات سے ، گذرگیوں سے اور فعنول چیزوں سے پاک ہوگا ، اس سے موفوظ رکھنے والا ہو ۔ جنت کا ما حول خرافات سے ، گذرگیوں سے اور فعنول چیزوں سے باک ہوگا ، اس سے موفول چیزوں سے دور رہنے والے نابت ہو ہے ہوں ۔

#### اہل جنست کی مثال

درفت موجوده دنیای ، حبنت کے ستہری کے آمثال (Doubles) ہیں۔ قرآن میں ایمان کو درخت سے مشیم دن گئی ہے (ایم ہم ۲۲) انسان وجود کی مثال زین کی کہ ہے۔ توجید کاعقیدہ اس زین کے لئے ہے گئے تیا کی تین میں دکھتاہے۔ جب ایک آدی توجید کو اپنا ہے تو گویا وہ اپنی ہی کا دین پر شجرہ طیب کا بڑے ہوتا ہے سا گرزین تیار ہے تو بھا گئا شردع ہوجاتا ہیں، اس کی مثافیں اس کے وجود بھا گئا شردع ہوجاتا ہیں، اس کی مثافیں اس کے وجود کے جادوں طرف ایجر نے نکی ہیں۔ جو لوگ کا مار سی بین گے وہ بیاں ابدی طور پر نشود عا با تیں گے۔ اور جوجاڑ جبنکا فر میں ان کوا کھاڑ کر بھینک و ما صاب گا ہ

درخت اس سے دجودیں نہیں آنا کہ دومروں کے خلات تعریر وتحریر کی مہم جلاے اورخارجی دشریا ی اسکار تام کردرخوں کا نظام اشجار قائم کرنے کے لئے توڑیم ورکا طوفان ہر یا کرے۔ گدھے اور بھیڑے مکن ہے ایساکرتے ہوں گردرخوں کا

يه كام نبيى - درخت ايك انغوادى وحدت ب- راس كى إى خاموش دنياسى د درخت كاما دامقصد يه بواب كدود إنى فطرت سي جي بي امكانيات كوبروس كارلاسة . ده زين ا ورجوا ا درسورة اور دومرسعب شاركائ أن انتظاات ے اپنے نے غذاحاصل کرتا ہے اور بچرا ہے کوایک ایسے کا مل د جود کی صورت میں کوم اکرتا ہے جس کی جڑیں زمین میں كرائ كرجى موى مون مون ادر حسى كل شافيس آسمان تكريخ ربى مول - ده ايك انتهائ بامعى وجودمو اب-اس ك بڑوں یں کروروں بیکیٹریاس سے معروت علی ہوتے ہیں کہ ہوا سے نا ٹروجن شکال کراس کوغذا فراہم کریں۔ گرکون مزدورون کامسکله (Labour problem) نبین بیدا بوتا - ده مکری اور بنی اور میول ادر میل ک تیاری کے لئے ایک عظیم الشان انڈسٹری قائم کرتا ہے۔ گراس کی انڈرٹری کوئ نضائی کتا نت بدیا سپس کرتی ۔ اس کے بعکس اسس کی وجينيان " ترد انه وأكسيجن كال كرفضا كوصحت نخبل مواسع بحردتي بي و درخت زين كاحن ہے ۔ ده بروسم مي محيل دیتاہے۔ وہ بارٹ کے عمل میں مرودیتا ہے۔ دہ زین کے گاؤکوروکتاہے۔ دہ سایادر اکوای ادر کھا ددیتاہے، "اہم كى كواس سے فخ وغ وركا تجربنہيں موتا - ده كائنات كے عجوعه ي اس طرح بم ابنگ ب كد دومروں كواس سےمرت نفع بسنچے ، کسی کواس سے کسی تکلیف کا تجربہ نہ ہو۔ آ دی درخت پر پھتے کھینیکٹا ہے ادر درخت اس کے بدلے یں اس کے ک میل گرا است - آدمی درخت کو کارین دیا ہے - درخت اس کے بد مے یں آکسین اولاً است - وه ایک کرا موا باعظمت وجدم - مروہ ابنا سایرزین پر دال کرایے خالق کی کبریانی کا اعترات کرتاہے اس کی نفع بخشیاں اس کے وہن کے اے بحی اس طرح تھی ہوئی ہیں حس طرح اس کے دوست کے لئے۔ درخت ، اپنی ابتدائی صورت میں ایک معمولی مادی مجموعہ ہے۔ مگرخدا کی کائنات سے اپنارزق این دو این آب کو قدرت کے ایک شام کار کی صورت یں زمین کے اوپر کھرا

درخت دینای زندگی میں مونین جنت کا تعارف ہے۔ دہ بتا آہے کہ دہ نفوس اکیہ کسے بوتے ہیں جن کوالد اپی جنت کی آباد کاری کے لئے جنتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسا بنائیں کہ ان کا سینہ اللّہ کی حدیثے سوا ہر حمد سے خالی ہو۔ بحر ٹرائی کے بجائے مؤرد میائی۔ جوہرتم ہے منفی بحر ٹرائی کے بجائے مؤرد میائی۔ جوہرتم ہے منفی جذبات سے باک جوکر حذائی فریدن پر لہلماتے ہوں۔ یہ لوگ جنت کی کا لوٹیوں میں سیائے جائیں گے۔ اور جنت کی لطیعت اور خنت کی لطیعت اور خنت کی للیعت اور خنت کی المینیس دنیا ایسے ہی وگوں کے لئے بنائی گئی ہے۔

آخرت میں ایک طرف فرنس کی طرف فرنس کی کورود تیوں سے باک کر دیا جائے گا ، دومری طرف منام استجار خبینہ رغیرصائے لوگوں) کو بہاں ہادگا جائے گا ادر صرف اشجار طیب رصائے لوگوں) کو بہاں ہادگا اول کا ادر صرف اشجار طیب رصائے لوگوں) کو بہاں ہادگا و کا موقع دیا جائے گا ۔ ایک طرف فوٹ و حزن کا موقع دیا جائے گا ۔ ایک طرف فوٹ و حزن کا موقع دیا جائے گا ۔ ایک طرف فوٹ و حزن کا موقع دیا جائے ہوگا جس کو دیکھ کر اور دو مری طرف انتجاد خبیشہ کے عذف سے بعد جو دیتا ہے گا دو ایک ایسا سرمبر دشا داب باغ ہوگا جس کو دیکھ کر آ دی کہے گا : کاش بی نے اینا مسب کچھ شاکر اس کو صاصل کیا ہوتا ۔

## دين كامافذ متران وسنت ندكه ناريخ

ایک شخص غرب خاندان میں بیدا ہوا - اس کے لئے زندگی کی صورت صرف یہ تھی کہ اپنی کوسٹنشوں ہر بھروس کرے اور اول کے اندراپنا احتبارا دراع تماد بیدا کرے ابن جگر بنا ہے۔ اس فے مخت اور دیانت داری کواپنا اصول بنایا - اس کا طراخیت کا میاب رہا ۔ اس فے اپنے علی سے غیر محول ترتی ما حسل کی ۔ ۔ اس فے اپنے ہے بہت بڑا مکان تغیر کیا ۔ باغ اور کھیت بنائے ۔ باغ اور کھیت مزدوری سے کیا تھا ، بنائے ۔ باغ اور مدد کارپیدا کے روشخص جس نے زندگی کا آغاز معمول محت مزدوری سے کیا تھا ، اپی آخر فریس اس فے ورج حاصل کیا کہ وہ اپنے علاقہ کا مب سے بڑا اور مدب نے زیادہ باا ترآ وی بن چکا تھا ۔ اس نے اپن آخری مصرب کے نظر کا مب سے بڑا اور مدب کے کہ اور اپنی ایس اس نے درج حاصل کیا کہ وہ اپنی اور اپنی کریں گے ۔ یہ ایک امن اپند اور عبی مزاج رکھنے والا آ دی مخفا ۔ نام محرب کے جمعہ میں کچھ مفسدین نے ، س کو مقدم ہاڑی میں انجھا دیا ۔ دیوائی اور فرجو اری وول تسم کے مقدمات مجلے گئے ۔ یہ مقدمات ایک جاری مقع کہ باپ کا انتقال ہوگیا ۔ فرجو اری وول تسم کے مقدمات مجلے گئے ۔ یہ مقدمات ایک جاری مقع کہ باپ کا انتقال ہوگیا ۔

اب جو بچاک تخص کے دارت ہے ، ان کواپے سفر کا آغاز دہاں سے طاحباں ان کاباب ان سے جدا ہوا تخار وہ بعد کی تاریخ کے دارت تھے دکر تقیقة باب کے بندائی اصول میا ت کے رباب کے لئے ڈندگ محنت اور دیا نت داری کا نام محلی رکر میٹوں کو اغیاد کو خارا کہ کہ دندگی کا راز با یا تھا ، بیٹوں کو اغیاد کو خارا کہ دندگی کا راز دکھائی دینے لگا۔ باب نے ممادی عربی و ترقی کے کاموں میں صرف کی تھی۔ بیٹوں نے اپنی ساری عمر میں مرف کی تھی۔ بیٹوں نے اپنی ساری عمر میں میں مرف کی تھی۔ بیٹوں نے اپنی ساری عمر میں میں مرف کی تھی۔ بیٹوں نے اپنی ساری عمر میں میں مدن کی تھی۔ بیٹوں نے اپنی ساری عمر میں میں مدن کی تھی۔ بیٹوں نے اپنی ساری عمر میں میں مدن کی تھی۔ بیٹوں نے طور بر میں محق میں دیا ہے کہ دور بر میں میں مدن کی تھی۔ بیٹوں ایساکر دیا ہے جو اور بر میں میں مدن کی تھی۔ بیٹوں ایساکر دیا ہے ہو ہیں۔

ایرای کچی حال موجود ہ زن کی اسلامی تحریکوں کا ہے ۔ اسلام کا آغاز ساتویں عدی علیہوی ہیں ہوا تواس دقت دہ نام تھاتعلق بالڈکا، فکر آخرت کا رسول خدا کے نمونہ کوسا شنے رکھ کر ڈندگی گزار نے کا ، اپنے آپ کو ڈسٹنوں کا ہم شین میٹانے کا ۔ جہم سے ڈدنے اور جبنت کا مشتاق ہونے کا ، اللہ کی عبادت گزاری کا اور بندوں کے ساتھ انصاف اور نیم تھائی کا معاملہ کرنے کا ۔ عبیم سے ڈروی کا معاملہ کرنے کا ۔ عبیم سے ڈروی کا معاملہ کرنے کا ۔ مگراس آغاز کے بعد اسلام کی ایک دنیا ہیں صعب سے ڈروی کا اسب قوت بن گیا ۔ یہ صورت ایک بزار سال تک قائم ہیں ۔ اس کے بعد بہم یہ دوسرے درخ پر حبیثا متروی مہوا۔ دوسری قوص نے نی قوت بن گیا ۔ یہ صورت ایک ہزار سال تک قائم ہیں ۔ اس کے بعد بہم یہ دوسرے درخ پر حبیثا متروی مہوا۔ دوسری قوموں نے نی ثق قوت بن گیا ۔ یہ صورت ایک ہزار سال تک قائم ہیں ۔ اس کے بعد بہم یہ دوسرے درخ پر حبیثا متروی موا۔ دوسری قوموں نے نی قوت بن گیا ۔ یہ صورت ایک ہزار سال کی اور میں اور ان کو ہر میدان میں پیچے دھکیل دیا ۔

اس صورت مال سے سلمانوں کو جھٹکا لگا۔ اس کے رد عمل کے طور پر انتیادی صدی عیسادی پر مسلم طکول ہیں جوابی تحریکی اٹھنا سروع جو ہیں ربد تحریکیں ربیا ہر مختلف ناموں سے سروع ہوئیں ران کے پروگرام بھی اکثر اوقات الگ الگ دہ کرا کیہ بات مرب پی مشترک تھی ۔ تقریباً تمام تحریکی ردعل کی نغیبات کے تحت پیدا ہوئیں ۔ ان کامقصد کسی ذکسی طور پر حمل آور ورق کرا کیہ بات مرب بی مشترک تھی ۔ تقریباً تمام تحریکی در دہ " باپ " کی ابتدائ ڈیڈگ کے احوال سے متا سر ہوکر نہیں اٹھیں بلک وہ باپ کی ڈیڈگ کے اخری احوال کے اتوال کے انترسے بید امویس بے ۔ ابتدائی کے انتراک کے انتوال کے انتراک کے انتوال کے انتراک کے انتر

و و رکے مسلمانوں کے ہے اسلام کا مطلب یہ تعاکم اپن ڈندگ کو انڈکی مونی پر ڈھالیں تاکہ موت کے بعد آنے دالی ڈندگی مسلمانوں کے ہے اسلام کا مطلب یہ بن گیا کہ دو مرد و سے اپنے معقوق و مطابعات کے لئے کوشتے وہیں ۔ ایک کا رنٹ اگر آسانی چیزوں کی طرف تھا تو دو مرسے کا دن ڈیوی چیزوں اور دنیوی حریف کا وقر ان مرح و کیا ۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اتنی معقولیت برنی کہ اس فرق کا اعترات کرتے ہو سے انھوں نے اعلان کیا کہ اس فرق کا اعترات کرتے ہو سے انھوں نے اس معقولیت برنی کہ اس فرق کا اعترات کرتے ہو سے انھوں نے اسلان کیا کہ اس فرق کا اعترات کرتے ہو سے انھوں نے اس کے دفاع کی تحریک ہے نہ کہ مطلق معنوں میں ہینے برائے مستمن کو زندہ کرنے کہ ہم بعض ایسے توصله مند کھی ستھے ہواس کھ ترجیتے ہے دفاع کی تحریک ہے ۔ انھوں نے کہنا شروع کہا کہ دہ جس "انھالی " مقصد کے بعض ایسے توصله مندگی ساتھ ہواں کہ ترجیب اکن من تشریع کے فائرمیں ، مذہب جنگ بن گیا۔ واتی اصلاح کی ترفیب اسلامی کا اصلی اور ایدی مفھد ہے ۔ نمام انہیا راسی گئے ترمیب جنگ بن گیا۔ واتی اصلاح کی ترفیب اسلامی کا افتی یا اصلاح کی ترفیب کے فائرمیں ، مذہب جنگ بن گیا۔ واتی اصلاح کی ترفیب نے فارجی انقلاب کی ترفیب کی عودرت اختیار کرئی ۔ گئی یا جی وی میں برخد اسے سے مقدمہ باڈی " باپ کا دفتی یا اعدائی کی مورت اختیار کرئی ۔ گئی یا جس برخد اسے سات اور جہم کا فیصلہ ہوتا ہے ۔ دمی ان کا اصل مقدمہ باڈی " باپ کا دفتی یا اعدائی کی مورت اختیار کرئی ۔ گئی برخد اسے سے میں برخد اسے برائی " باپ کا دفتی یا اعدائی میں خوالے کرئی دی ہوں کہ ان کا اصل مقدمہ باڈی " باپ کا دفتی یا اعدائی ہو اس کے دمی میں برخد اسے برائی " باپ کا دفتی یا اعدائی ہو اسے دمی میں برخد اسے برائی سے برخد کا فیصلہ ہوتا ہے ۔

اسلام کی جدید تاریخ کاسب سے بڑا مسکد ہیں ہے۔ لوگ اسلام کے سے مرفردشی کردہ جیں حالاں کہ وہ اسلام کے نام بہت دور ہیں۔ دہ فدا کا نورہ بند کررہ جیں حالاں کہ وہ ایجی تک فداسے متعادف ہی نہیں موسے ۔اسلام کے نام بہت کو کہیں وجود ہیں آئی ہیں جیفوں نے کام یہ بچھا ہے کہ وہ کسی نزکسی مغروضہ دیمن سے کراتی رہیں۔اس کراوگووہ دین و ایسی تحرکیس وجود ہیں آئی ہیں۔ وئی ہیرونی است جلار ہے۔ کوئی اپنے مسلم مکرا ان کوئی ہیرونی است جلار ہے۔ کوئی اپنے مسلم مکرا ان کوا تدارس ہے ساتھیوں کو کوئی ارنے میں جانت کی توسیر بار ہا ہے۔ ارائی والا دین ہر ایک کی بچھ ہیں نہیں آئی ۔ فرکورہ ایک کی بچھ ہیں آئی ۔ فرکورہ مشال کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ دوگوں نے اپنی دینی فرکا آغاز الا مقدمہ بازی سے مرحلہ سے کیا۔ وہ الا محسنت اور مشال کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ دوگوں نے اپنی دینی فکر کا آغاز الا مقدمہ بازی سے مرحلہ سے کیا۔ وہ الا محسنت اور دیا تت دادی سے مرحلہ سے اپنے فکر کا آغاز الا کرسکے۔

### اسلامی جہاد کیا ہے

جواد کواسلام میں افعنل ترین عبادت کہاگیا ہے۔ اس سے ہرایک پئ سرگرمیوں کو افعنل ترین علی کا درم،
ویٹے کہلے اس کوجباد کا نام دے دینا ہے۔ کوئ ملت کے ما دی حقوق کے لئے دوسری قوبوں کے خلاف احتجات اور مطابات کی میم جاری دکتے ہوئے ہے اور اس کو اسلامی جہا دکہد ہا ہے ادرکوئی آزادی قوم اور استخلاص وطن کے لئے لڑائی لونے کو رکون مکومتِ اسلامی کے قیام کے نام برسلانوں کے اندر باجی قتل و نون جاری کرنے کو جہادت راز دے دہا ورکوئی برعت اور مشرکا ندرموم کے خلاف متاظرہ اور مجاول کرنے کو ۔ کوئی دوروں اور تقریروں کے مطابر سرکر کے مجا براسلام کا لقب لے رہا ہے اور کوئی اصلام کو دنیوی بنگاموں کا موضوع بنا کرے مگر میتمام صورتیں جہاد کے نام پراسلام کو قتل کو تا ہے۔ یہ فود الت کے نظا کو خلاف میں جہادہ کے نام پراسلام کو قتل کر تا ہے۔ یہ فود الت کی دادہ کے خلاف کو خلاف کرنا ہے۔ یہ فود الت

جہا دے معنی تربی زبان بھی ہیں: ہے ہورکوسٹش کرتا ، پوری طاقت صرف دیٹا۔ یہ لفظ ، عموی استمال میں ، ایسے موق کے لئے بولا جاتا ہے جب کہی مقصد کے حصول کے لئے اپنی ساری کوسٹسش لگا دی جائے ۔ قرآن میں ہے اقسموا بالله جہد ایمانہ م دفاطر ۱۲) یعنی مہت ڈورلگا کرتسم کھا تا۔ وان جا ہدا سے علی ان تشری ہے بی دنقان ۱۵) بعث مشرکا نہ طریقی برقائم رکھنے کے لئے مہت کوسٹش کرتا۔ جاہد وا فینا دعنکوت ۲۹) یعنی اللہ کے لئے ستھیں جبیلنا میں معنی مشرکا نہ طریقی برقائم رکھنے کے گئے متعنی مقالی میں مال میں جہا وی اسلیل انڈکا مطلب لا یہ وون الاجہ دھم ( توج ۲۹ ) مینی محنت کی کمائی ۔ ان استعمالات سے اسلامی جہا وی سبیل انڈکا مطلب

سمحام اسكمام عاس كامطلب م النرك دين كوافتيار كرف كالبداس كي داهيس وه ساري محنت وقوت صرف کی مائے جس کی فدا کے دین کو عرورت ہو۔

الله كا دين كياس، وه يه ب كما دى الله كوفائ اور ما لك اور مبود سليم كرس، وه إنى محبت اورعقيدست ی صدا کے ساتھ کسی کوٹر کی شکرے وہ اسی سے ڈرے اور اس پر برقسم کا اعمّا وکرے را لندکو آ دمی جب اس طرح ایی نفسیات میں شاق کر اے تواس کے بعداس کے اندر ایک نی زندگی دجودمیں آتی ہے۔ اب اس کے لئے سب ے زیادہ قاب اطاعت بیزوہ موجاتی ہے جوالدے دمول کے دربیہ اس کوئی مور اس کے اسے سے زیادہ اہم یات یه موماتی به کدوه خدا کے بیاں عزت اور نوشی پانے کو اس کا میابی سمجھے اور دنیا کی کامیابی اس کی نفرس بے دقت ہوماے ۔ مذاورسول کے بتائے ہوئے ماسستر پر چلنے کو وہ چنت کی طرف چینا سمجھتا ہے ۔ ادر اس کے خلاب چلنے ہوئے اس كوالسامعلوم بوناسي كويا و وجبنم كم معلول ك طرف برهد بإسهار الله عن توجهات كامركز الله بن جاما به راس كاعباديس المدّ ك العُ خاص بوجاتى بير - وه اپنے اخلاق اور معاملات بين التُدك حرام د حلال كالحاظ كريے لگم ب حدالي تمسام مبلال وجیرونت کے ساتھ اس کا گراں بن جا ناہے حس کی نگرا نی پس وہ اپنی نمام زندگی گزار تاربہتا ہے ، یہاں تک کہ مرکر اس کے یاس میں جاتا ہے۔

ید دین امتحان کی جگدہے۔ یہاں آدمی ہروتت نفسانی ترغیبات کے زیرانزرہتاہے۔اس کے علاوہ اس دنیا یں اکٹرشیطان کا اور باطل پرستوں کا غلبہ رہتا ہے ۔ یہی صورت حال اس پیزکی صرورت پدیا کرتی ہے حس کوجہا دکھا كيا ہے - آ دى كو مرضىم كى ترغيبات اور ركا وكول كامقا بلدكرتے ہوئے دين برقائم رمنا بڑتاہے - اس كوايك غرضوا لى دنيا يس خداوالابن كرجينا پڑتا ہے۔ اپنے كو ديندار بنانے كے لئے اپنے كو جاہد بنا ناپڑتا ہے۔ دين برقائم رہنے كے لئے الغيس غیرمعولی کوسششوں کا نام جہا دہے۔

قرآن مين اسلامي جباد كالفظين مواقع كے الئ استعال كيا كيا ہے: استقامت، دعوتي مدوجبدا ورقتال في مبييل الله - جبادا ولاً اس بات كانام ب كه الله ك دين كواختيار كرف بي جومشكلات بيش أئيل ال كوجيسة موت اين آپ کودین بردهٔ نم رکھاجلے رہال کا نقصان ہو تو اس کوبر دانشت کیا جائے رعزت اور سیٹیت کوخطرہ جو تو اس کوگوا را کیاجئے۔ جمانی تکلیف پہنچ تواس پرصبر کیاجائے ففس کورو کئے اور دیا نے کی ضرورت ہو تواس سے وریغ نرکیا جائے۔ مالات کی

كونى يمى مشدت آدمى كويق كى داه سے بمانے والى تابت ندمود: مَنْ عَانَ يُرْجُو الِقَاءُ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلُ اللَّهِ لَانْتِ وَهُوَ الشِّيمَةُ الْعِلَيْم - وَمَنْ جَاهَلَ فَإِنَّما يُجَاهِلُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهُ لَعَنَى عَنِوا تَعْلَمُ يَنْ - وَالَّذِنْ يُنَّ آمَنُو ا وَعَمِسْلُوا

العنيلخت مَثْلُكِوِّنَ عَهُمْ سَيّاتِهِمْ وَلَنَجْذِينَهُمْ ٱحْسَنَ

الَّيْنِی كَافِا يَعْمُلُون (منكبوت 2 ـ ۵)

بوسخف الله عداقات كالميدر كمتاب تواللك كادف ده يقيناً آخ والاب اوروه منتا اورجانتا ب اورج تخص محنت اٹھائے تودہ اپنے می ہے محنت اٹھا آبے۔الڈ کوجان وانون كى حاجت نهيس ، اورجولوگ ايران لاك ادرا يط كام کئے توجم ان کی برائیاں ان سے دورکر دیں گے اور برا دیں تے ان كومېترسے مبتركا يول كا.

اس جہاد کامیدان جنگ سے کوئ تعلق نہیں ریر زندگی کے ہرمیدان میں ہروفت جاری رہتاہے حضرت سے ساری کا اسب آ و ٹی بلاسٹر مجا ہر ہو تاہے صالاں کہ وہ بھی ایک وان کے الناالرجل ليجاهل وماض ب يوما من الدحر بسيعت رتفسيرابن كثير، ثالث ٢٩) الفي ميلامار سبين ميلامار

جها دکی دوسری صورت وه سے جوا مند کے بیٹیام کو دومرول تک بینیانے کے لئے ک جاتی ہے۔ یہ ایک شحل ترین كام با ورسخت ترين جدوجبدك وربعداس كوانجام دينا يرتاب اس الع قران بي دعوتى مهم كوجبادكها كياب،

اورم نے ان کے درمیان طرح طرح سے نصیحت بیان کی ساکہ وہ دھیان کریں ۔ گراکٹرلوگوں نے انکاری کیا اور اگر سمایتے وم برستى من كوى دراف والاالتحاق يس نومنكرون كاكب نہ مان اور قرآن کے ڈرلعہان پرٹوپ کومٹنش کرر

وَلَعَنْ مَهُنَّ فَنَكُ لِيَنَّ كُوُّ وَا فَأَبِي ٱلْكُثُرُ النَّاسِ إِلَّا كِفُوْلًا وَلاَسِيْنَا لَهُ عَنْنَا فِي حَلِّلَ مَّنْ يَدَةً مَنِي يَوا - صَلا تَعْلَى انْكِيْنِ ثِنْ دُجَاهِلْ حَمْدِج رِجْهَاداً كَبِي يُوا-

(فرقاك ٥٠-٥٠)

بدووت وتبليغ امت مسلمه كااصل مشن ب رختم نبوت كے بعد امت كى يدلازى دمد دارى بى كد دنياكى تمام قومول تك خدا کے پیغام کو بہنچائے ، اس کے لئے برفسم کی شفتوں کو ہر واسٹت کرے اور وقت اور مال سے لے کرجیم وجان کی تمسا م

طاقتوں کو اس کی را ہیں لگا دے:

ادرا للذك كامين توب كوشش كرد حبياك كوشش كرنے كائل ہے۔ اس نے م كوس ليا ہے ، اور دين مي م يركونى تنكى بنين ركعى متحارب إب ابراميم كاقت والله في ادام مسلم ركعاب يساع ادراس فرآن بي تاكديو تم بربتان والابوا درتم لوكول بربتان وإلى بنويس فاز قاتم ركعوا ورزكوة اواكروا ورالتركومفيوط كروروي تمادا كارساز ب يس كيسا اجعاكارساز ب اوركيسا إعار وكار رَجَاهِلُ وَافِي اللهِ حَقَّ جِهَادِ ﴾ ط هُوَ اجْتَلِكُمْ وَمُا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّن بِينِ مِنْ حَرَيِح وَمِلَّةَ ٱبِسُكِمُ وَ إِبْراهِيمَ لَا هُوَسَمَّلُمُ الْمُسْلِمِينُ مَنْ قَبْلُ حَتِي هَا ا لِنَكُوْنَ الدُّسُولِ سَهِيل أَعَلَيْكُمْ وَتُنَكُّو كُواَ سَهُلُ أَءُ عَلَى النَّاسِ فَأَنْ يُحُواالْ صَلَاةَ وَاتَّواالَّذَّ كُولَةٌ وَاعْتَصِمُوا رِبِاللَّهِ وَهُوكُمُ وَلَكُمْ نَنِعُمُ الْمُولَىٰ وَنِعْمُ النَّصِيرُ ٥ (چ آخر)

جهادی تمسری صورت قال ہے۔ اہل ایمان مخالفوں کی طرف سے آئ ہوئی مصیبتوں پرمبرکرے ہیں۔ وہ ہرطرح كاستقيس بروامشت كريت بوك دعوت الحالله كاكام جادى د كھتے ہيں۔ تام كھى ايسا ہوتا ہے كم مكرين تق عوى قسم كى مخالفا نرکارروا بیوں سے گزر کر حباک و قتال کے لئے کھوے ہوجاتے ہیں۔ایسی حالت میں حب ان کی طوٹ سے استدام اتوب ١١) موجائد- (الجهادُ ان تقالَ) الكفادُ اذالقيتم، ترغيب وتربيب) يزابل اسلام الني تنظيم اور اسيخ وسائل اورمواتع کے لحاظ سے اس پوزلیشن میں مول کہ کامیاب دفاع کرسکیں تو وہ مخالفین کے منگی جیلیج کا جواب میدان جنگ میں دیتے ہیں۔ یہ جنگ الل ایمان کے لیے معروت قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوتی ۔ یہ دراصل ان کے صبروا ستقامت کا ا یک امتحان موتا ہے جو مالات کے اعتبار سے بھی ایفیں بنیٹ آنا ہے ۔ اہلِ ایان اپنے ایان میرقائم رستے ہوئے اور اپی

قرب اله ببترب اگرتم مجهور

جہاد فیر فدا پرست دنیا بی خدا پرست بنے گاکوشش ہے۔ یہ ایک طرت اپنے آپ کوفس اورشیطان کی خرات سے اور دو سری جانب فارج سے سامنے آنے والی رکا وٹوں کی مزاحمت کرتے ہوئے اپنے دب کی طرف اپنے سفو کوجادی رکھناہے فیٹول سے بھری ہوئی دنیا بی ایک ہندہ اپنے دب کے داست پر جانے کے لئے جو کوشش کرتا ہے ایک ایم جہادہ جو بھی آدی کے اپنے اندر ہوتی ہے اور کیمی اس کے با ہر۔

بعن او کون کے نزدیک جہادیہ ہے کہ وقت کے حکم اوں سے او کران سے "افتدار کی کنیاں " تجینی جائیں آگا اسلام کوایک کمل ریاستی نظام کی تیٹیت سے زمین پر نا فذکیا جاسکے ۔ گراس خم کے نظریہ کا کوئی تعلق ذاسلام سے ہے اور شجہادسے ۔ فرآن دوریٹ کے پورے ذیخرہ میں کوئی ایک نسس جی اسی موجود نہیں ہے جس سے اس انتقابی جہاد کا حکم کلتا ہو۔ قرآن کے مطابق التذکوا صلاً جو چرز مطلوب ہے وہ یہ کہ آدمی ایمان اور عمل صالح کی زندگی افتیاد کر سے دجب ایک قابل کے اظروہ اس قیم کی ایک زندگی اختیار کر لیتبا ہے قوبطور افعام اس کو زمین کا افت دار بھی دے دیا جا تا ہے دوری جا تا ہے دوری جا ایک مرید نظریہ اسی حصد کا کام جو گرکر خدا کے حصد کا کام جو گرکر خدا کے حصد کا کام ایجام دینا جا ہما ہے ۔

ینظرہ اسلام کے پورے معالمہ کوالٹ دمیتا ہے۔ وہ اسلام کوعملاً ایک قسم کے بیاسی عمل کاعذان بنادیتا ہے جس طرح ، مثال کے طور پر ، کیمونزم بنا ہوا ہے۔ اسلام بیجا ہتا ہے کہ انسان کی تمام سرگرمیوں کا مث و فرت موجہ و میا کے طرف موجہ و میا کے ۔ گرین ظریہ انسان سرگرمیوں کو موجہ وہ دنیا کی طرف موجہ کردیتا ہے۔ اس کے نینجہ میں آفرت دنی فرندگی دجود میں آفرت دنی نر ندگی دجود میں آفرت دنی نر ندگی دجود میں آفرت دنی نر ندگی کے بجائے دنیا دنی اسیاست رخی زندگی دجود میں آف ہے۔ آدمی انتخاب سے بخات بانے کے لئے فکر مندم و نے کے بجائے دنیا میں سیاسی انقلاب بر پاکرنے کو اپن توجہات کو مرکز بنالیتا ہے۔ اسی طرح اس نظریہ کے نینج بیں ایسا موتا ہے کہ احتساب خوش کے بجائے "احتساب کا مُنات " احتساب کو اپن توجہات ادمی کا نوسب انعین بن جانا ہے۔ آدمی کی کوسٹ شول کا نشانہ اس کی اپنی ذات کے بجائے خارجی دنیا موجہ انتیا ہے تاکہ ان دہ اپنی اصلاح کے لئے جاتا ہو می کے بجائے وقت کے حکم افوں سے اطرفے کو سب سے بڑا کا مرجم لیتا ہے تاکہ ان میں احتمال کی بخیاں " جھین ہے ادرا مسلام کو تمام ستعبہ ہائے ذندگی میں نافذکر دے۔

یا المنکل اسلام اس قدر ناقص اسلام سے گراسلام کا کوئی ایک جزر بھی اس کے اقدر قیمی طور پر اپنی جسکہ بہیں پا آ۔ افراد کے اندر سیاسی مزاج بید لارکے وہ آدئی کو اس کی سب سے بڑی بخت (اللہ کی قربت) سے محسر وم کردیا ہے۔ ایسے آدمی کا ذہن بے معنی سیاسی بختوں بین شخول ہوتا ہے ندکہ یا والہ میں۔ ایسے لوگوں کا نشا نہ عین اپنے دائی سے تعدید کو دیت ہیں جاتی ہوتا ہے موقع یا تے ہی وہ حکم ان گروہ کے مقابلہ میں حزب مخالف کا کردار اوا کرنے کھو سے موقع یا تے ہی وہ حکم ان گروہ کے مقابلہ میں حزب مخالف کا کردار اوا کرنے کھو سے موقع یا تھی ہوجاتے ہیں اور فساد سے بھر دیتے ہیں میں سے زیادہ برا مجواتے ہیں اور طت کو دومت خارب گروموں ہیں بائٹ کر بورے ملک کو قتل اور فساد سے بھر دیتے ہیں میں بائٹ کر بندوں کے لئے رحمت ہے وہ اس کے آیا ہے کہ آدمی کو جنت کی فضا کوں کا تعارف کرائے ۔ مگر اس نظر پر کے نتیج ہیں دین کی جو فصور برخی ہے وہ یہ کہ دین نام ہے آبیں کی لڑائی کا ، دین کے نام ہر دنیوی ہنگا ہے کرنے کا ۔ کوٹرا مار سیاست اور گوئی مارصوص کا ۔ یہ تصویر دین تام ہے آبیں کی لڑائی کا ، دین کے نام ہر دنیوی ہنگا ہے کرنے کا ۔ کوٹرا مار سیاست اور گوئی مارصوص کا ۔ یہ تصویر دین تام ہے آبیں کی لڑائی کا ، دین کے نام ہر دنیوی ہنگا ہے کرنے کا ۔ کوٹرا مار سیاست اور گوئی مارصوص کا ۔ یہ تصویر دین تام ہے آبیں کی لڑائی کا ، دین کے نام ہر دنیوی ہنگا ہے کرنے کا ۔ کوٹرا مار سیاست اور گوئی مارصوص کے زیادہ انجا ہے ۔ "می تو تین ہی ہوئی ہے کوئی کی اور انسان میں میں کے نوی کی اور کی بھی ہوئی ہے کرنے کی کار المیں کا نام اسلام ہے نوی اسلام ہارے کے زیادہ انجا ہے ۔ "

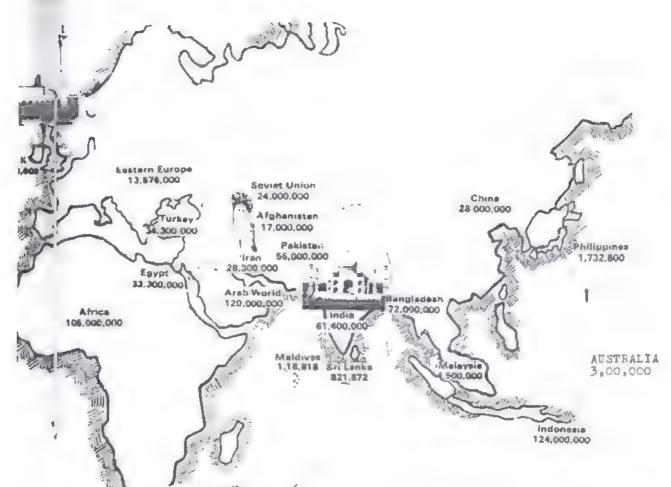

تعدادی کنرت اور تحریوں کے بچوم کے باد بجود "
مسلمان کیول ناکام مورسے ہیں۔ اس کی وجرم ن ایک ہے وہ میں نے اس کی وجرم ن ایک ہے مسلمان کے سانیو فعد کے تمام اجنما کی وغدے اس شرطیر مسلمان کے سانیو فعد کے تمام اجنما کی وغدے اس شرطیر انخیس جناگیا ہے۔ اگر د د اس کام کے لئے نما تغیس تو دہ فعد کا فعد کی میں ہوری ہیں۔ ونیا میں بھی اور آخرت میں جی میں مولی نظر میں میرم ہیں۔ ونیا میں بھی اور آخرت میں جی میں میں اس نول کو اللہ کا میں میں ہیں اور آخرت میں جی میں اور آخرت میں کی میں اور آخرت میں کو گئی ہو می کام بینیام ہونی قومی کام بینیام ہونی آخری کا میں۔ بینیام ہونی آخری کا میں۔ بینیام ہونی قومی کام ہوئی وی کام ہے۔ بیدا کی خالص خدائی اور است تعلق ہے۔ بیدا کی خالص خدائی کا میں میں ایک وقت تک زندگ کا موق دینے کے بعد دوہ تن م انسانوں کو آخرت میں خطر میں خوالی موق دینے کے بعد دوہ تن م انسانوں کو آخرت میں خطر میں خوالی موق دینے کے بعد دوہ تن م انسانوں کو آخرت میں خطر میں خوالی موق دینے کے بعد دوہ تن م انسانوں کو آخرت میں خطر میں خوالی موق دینے کے بعد دوہ تن م انسانوں کو آخرت میں خطر میں خوالی موق دینے کے بعد دوہ تن م انسانوں کو آخرت میں خطر میں خوالی موق دینے کے بعد دوہ تن م انسانوں کو آخر تر تا میں خوالی موق دینے کے بعد دوہ تن م انسانوں کو آخر تا میں خوالی موق دینے کے بعد دوہ تن م انسانوں کو آخر تا میں موق دینے کے بعد دوہ تن م انسانوں کو آخر تا میں کو تا میں میں خوالی موق دینے کے بعد دوہ تن م انسانوں کو آخر تا میں میں کو تا میں کو تا میں کو تا میں کو تا کو تا کو تا میں کو تا میں کو تا ک

کسی سالم اخبار میں ایک تصویر دکھی ۔ دیتھوریرین المقال کی تھی ۔ اس بھو برے نیچے جبی حرفول میں تھا ہوا تھا :

« ارض مندس جس برعبالیس کر فرمسٹما نوں کہ جھیلے برسوں میں ،
اس میں شک بہیں کہ مسلما نوں نے ، مجھیلے برسوں میں ،
بین ۔ مگر عملاً نیتی بالکس مقدس براپی جامیں تر ،ان کر دی میں ارض مقدس براپی جامی ارض مقدس کی جینی ارض مقدمیں تھی ، آج اس کے قدس کی جینی زمین میر دیوں کے قبضد میں تھی ، آج اس کے مقابلہ میں کی گن زیادہ رقب ہرید وہ این اقترار قام کر چکے ہیں۔ مرید جیرت بدہ ہے کہ اس تیس سالہ درت میں سالمانوں کی تعداد ساری وئی ایس کے مراب تا ہو تا میں ، مرکب کر ور میں کوئی سے تا و تا میں دہ کہیں کوئی سے تا و تا میں دائر سے برھ کر ، مرکب وہ کہیں کوئی سے تا و تا میں وہ کہیں ۔ مرکب کوئی سے تا کوئی حاصل نہ کرسکے ۔ مراب تا ہو تا میں وہ کہیں ۔ مرکب کوئی سے تا کوئی کا میانی حاصل نہ کرسکے ۔ مراب تا ہو تا کہ کوئی سے تا کہ کوئی سے تا کا میانی حاصل نہ کرسکے ۔ مراب تا ہو تا کہ کوئی سے تا کہ کا میانی حاصل نہ کرسکے ۔ مراب تا ہو تا کہ کوئی سے تا کہ کوئی سے تا کہ کوئی سے تا کہ کوئی سے تا کہ کسی کا میانی حاصل نہ کرسکے ۔ مراب تا ہو تا کہ کا میانی حاصل نہ کرسکے ۔ مراب تا ہو تا کہ کھوئی کا میانی حاصل نہ کرسکے ۔ میان کوئی سے تا کہ کوئی سے تا کہ کوئی سے تا کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کوئی سے تا کہ کا کہ کوئی سے تا کہ کر سے تا کہ کی کی کوئی سے تا کہ کوئ

تقريباً بسال يكي بات بدراتم الحروث في

والا

2,13



تقریباً بهسال بیل که بات براقرا کرون نے محيى المقاوين الكتفوير وكمي لقويريث المقال كالتى الراضوريك يتيح مل حرول مي الحام والمقاد وارهب مقدم حس برعاليس كرورمسما أول جانين قريان ميں يا

ەسمىم ئىگىنىش كەسىكمانول نے پچىلے برسول میں ، ہے شارتداری ارض مقدس برای جائیں قریان کردی بين فرعما ميتي بالكل عكين كلار موسال يبيارهن قدى كى متى زين بيوديول كے تبديمين أن اس م مقابله مین می گمازیاده رقبه برده اینا اقتدار قائم کرهیک بيسه مزيدجين يرسي كداس تمين مالديدة مين سل اؤل کی تعداد ساری دنیامیس م کردر سے بڑھ کر . مکرور بوي بدر مرايخ وشنون كرمقا بامين ودكبين بى كونى تحقيقى كامياني عامل زكرسك.

کے گا اور وہاں ان کے قل کے مطابق ان کے لئے وانى جنت ياد ئى جېنم كا نيصل كريس كا-ضاالره ايغ بندول كراوال عوب و. ب گراس نے اپنی می عدد مت کے لئے بوطریقہ مقر کیا ب وويد يكرر ، زمين خودان اول مي ايد وگ اليس وخلاك طرف سے اوكول كوآنے والے يوم الحساب ع ياخركي رياوك جردنيامين قرمول كوغداكا بينيام يتي يُن كُوبِي أَ فِرتُ مِن اللهِ كَا وَيِر هُولِكُ وَإِنَّا بیں گے۔ وہ ا فرت کی عدالت ہیں کھرٹے ہو کر کہیں کے

مسماؤل كاصل جرميه بكدوه ابنى اس حيثيت

ككسفية مفداوندي كومانا إدركس فاس كالنار کیا۔ ن کی تی ہی کے مطابق خدا برایک کے ادیراپ فیصلہ صاوركىيدگا.

كوميول كئے ہيں. وہ قوموں كے اوپر خداے گواہ ين كر

موتن دینے کے بعد دہ تام انساؤں کو آخرت می خاصر

والا

مسلمان كيول تأكام مورب بي واس كى وجرمرت ايكب

ده يركروه يخاص فزهيد منصى كوا دانيين كردبي.

مسلمان كرسانه فد كرتمام جما في دعدت اس تروير

ين كروه ونياميل أس إنها في كام كوابحام دي جس كريم

بخيس چناگياہے . گروه اس كام كے لئے مرافقين أوده

خداک نظريس مجرمين دريامير مي درا فرت ين كي

بينيام سينيا تين. سينام رمان كايركام كون وي كام

میں ہے ، تداس کا سیاس اور اقتصادی مفادات

سے کوئی بر و راست تعلق ہے۔ یدایک خاص خدنی اد

افردى كامب.الله تمال في السان كوامتان ك

ے پیدا کیا ہے۔ دنیاس، یک وقت تک اندانی کا

يكام كياب ريك ده تمام انسان كوالدكا

علامت كے كوافِ طلوب إلى وَرَشَيْن مِسْلَمُ مَسْهَلاء

ك عراق مرارا ما عالم اموم اس ومرداري

كوكيواد براب روه إس خراني متصوبهمين اين كو

من في نيس كرد ياب، العصورة عال في سلماؤن كو

مِرم ك كَبْر مِن كُور اكرويات، كاكروه فداك نعرو

يان شيه ونياكوكانى سارادياب حيدقت يربي

يى لملاوا وفرَّا زا قريَّطا برز جوا بوتا تومسليان ، حاليه

صديول ميل ئي بي حساب نادانيول كي دجرسے، أن

ين اللاي الجوت كل يريع بيك بوت بارى المنا

الفلاني تخريبيركسي ورجيس مركو بعلت والى أيت مي

بوسكتي تخيس.

مھیے برسول میں ٹیرول کی قدرتی طاقت نے

#### اسلام ادر سیاست

دین میں بگار کی جو صورتی ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جس کو قرآن میں مصاباۃ رقوبہ ہما) کہا گیا ہے معناباۃ مصنی ہیں مشاباۃ رقوب کے بین ہیں گئے ہیں ھو ضاحیات (وہ محارات شکل ہے) اس سے مرا د ہے: گراہ قوبوں کے نظریات و معقائد سے متاثر موکر وی تغلیمات کو ان کے ہم رنگ بنا کریش کرنا میہ و کا اپنے ہی عزیر (عزرا) کو ابن الله (خدا کا فرزند مجازی یا فرزند محقق ) قرار دینا اس کی تمالیں ہیں برشرک محون یا بری برشرک تو موں ہیں باری تعانی کی تجسیم یا صول کا عقیدہ قدیم زمانہ سے چلا آر ہا ہے ۔ مندوستان میں اس کا نمون اقار کا معقبہ و موں میں باری تعانی کی تجسیم یا صول کا عقیدہ قدیم زمانہ سے چلا آر ہا ہے ۔ مندوستان میں اس کا نمون اقار کا معقبہ کو سے اپنے اپنے اپنے کا میں ایس کا نمون اقار کا معقبہ کرتا ہے اپنے اپنے اپنے اپنے بردگوں کی عقبہ بیان کرتا شروع کیا جن الفاظ اور اصطلاحات میں مشرک قویس اپنے بردی کی عقبہ بیان کرتا شروع کیا جن الفاظ اور اصطلاحات میں مشرک قویس اپنے بردی کی عقبہ بیان کرتا شروع کیا جن الفاظ اور اصطلاحات میں مشرک قویس اپنے بردی کی عقبہ بیان کرتا شروع کیا جن الفاظ اور اصطلاحات میں مشرک قویس اپنے بردی کی علمت بیان کرتی میں اس قوم کی کردندگی میں ظاہر مواہے۔ اس اس قوم کہنا شروع کیا کرحضرت عزیرا ورصفرت میں الذری بی الشرائی کی شرون کی نوندگی میں ظاہر مواہے۔

اسلام كىسىياسى تعبىيد

ضداکے دین میں بکا ڈکی بیصورت ہر زما خمیں پائ گئی ہے اور توجودہ زما خمیں بی بی جاتی ہے۔ جولوگ دین کو خدائی عظمتوں کی سطح پر پائے موے خروں وہ اس کو دنیوی عظمتوں کی سطح پر آبار نے کی کوشش کرتے ہیں۔ دومری عالی جونگ ہے بعد جب اشتراکی نظریات کو مبت زیادہ فرون مواقد کچھلوگوں نے سمجھا کہ اسلام کی عظمت کا سب سے برا تبوت یہ ہوئے ہوئی ہے کہ اس کو اشتراکی بیت کے مطابق تا بت کیا جائے ۔ اسی زما خرمیں اسلامی سوشلزم "کی اصطلاح وضع ہوئی۔ حق کہ کہا گیا کہ تا دینے کے مدین ساملامی سوشلزم "کی اصطلاح وضع ہوئی۔ حق کہ کہا گیا کہ تا دینے کے مدین سے پہلے اشتراکی حضرت محمد سے اسلامی موشلوک کے مدین سے سے استراکی حضرت محمد سے استاد کے مدین سے سے استراکی حضرت محمد سے سے اسلامی سوشلوک کے مدین سے سے استراکی حضرت محمد سے سے سے استراکی حضرت میں ساملامی سوشلوک کے مدین سے سے سے اس کو استراکی حضرت میں ساملامی سوشلوک کے ساملامی سے ساملامی سوشلوک کے ساملامی سوشلوک کی ساملوک کے ساملامی سوشلوک کے ساملامی سوشلوک کے ساملوکی کو ساملوک کے ساملامی سوشلوک کے ساملوک کے ساملامی سوشلوک کے ساملوک کے ساملوک کے ساملامی سوشلوک کے ساملوک کے ساملوک کو ساملوک کے ساملوک کے ساملوک کے سوٹر کے ساملوک کے سور کے ساملوک کے سامل

جولاً کیفیا آن سطی پر حقیقت کو باے ہوئے نہ موں وہ حقیقت کو کمیاتی زبان ہیں بیان کر کے اس کو اپنے لئے قابی فیم بنانے کی کوسٹسٹ کرتے ہیں۔ اسلام کو سیاسی اصطلاحات میں بیان کرنا بھی اس کی ایک مثال ہے موجودہ فرا ما میں جب سیاسی فریا ہے آو کو در نا ہوا ہوگئی تو لوگوں کو نظر آیا کہ اسلام کی شان کو بٹایاں کرنے کی سب سے انگی صورت یہ ہے کہ اسلام کو ایک عمل سیاسی فریا مقبولیت حاصل ہوئی جس کو ایک عمل سیاسی نظام کے دوب بین بیش کیا جائے ہاں آخری فکر کو موجودہ فرا نہ میں اس طرح مقبولیت حاصل ہوئی جس طرح تعدیم زیاد نے بیسائیوں ہے " افائی میں شاہد ہوئی میں موجودہ فرا نہ میں اسلام کو سیاسی تشریق کی مقبولیت کی دوبڑی و جہیں تقییں ۔ ایک یہ کہ یہ تشریق اسلام کو نما خودوں کے اعظمت نظریہ کے بیاس میں و کھا دہ ہوئی ہوئی ہوئیں۔ اسلام کا میساسی مقابلہ بیش آیا ، اس کا فدرتی نیتے بھا کہ ان کے اندر جوابی سیسیاسی نظام کا تصوران تمام تو کمی رائے کے دولی کے در میان می تصوران تمام تو کمی رائے دی در میں اسلام کا سیاسی تقدور ان تمام تو کمی رائے در میں اسلام کا سیاسی نظام کا سیاسی تصور موجودہ و زبا نہ کے بہت سے لوگوں کے نزدیکہ اسلام کا میاسی دوت کا ایک تعیدہ میں تا تا ایک تعیدہ میں تعیدہ میں تعیدہ میں تعیدہ میں تعیدہ میں تعیدہ میں تھیں۔ موجودہ میں وقت کا ایک تعیدہ میں تا تکا ایک تعیدہ میں تعیدہ میں تعیدہ میں تعیدہ میں تا تا کہ تعیدہ میں تعیدہ میں تعیدہ میں تعیدہ میں تا تا کہ تعیدہ میں تعیدہ تعیدہ میں تعیدہ میں تعیدہ تع

ادران کی دوعل کی نفسیات کے سے فکری سکین کا ذریع کمی ۔

مو بوده نرماندگی مسلم تا دین کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مار سے بہاں جو تحرکیں انھیں دہ ڈیا دہ تر خارجی مالات، فاص طور پرسیاسی حالات، فاص طور پرسیاسی حالات، کے ردعل کے طور پرانھیں۔ اس کا نیتجہ یہ بواکدا سلام کے اجبار کی کوششیں سیاسی مقابلہ آدائی کی سمت میں چل پڑیں۔ اس علی غلطی کے ساتھ جو خکری خلطی چیش آئی اس نے معاملہ کی سنگینی کو میت نریادہ بڑھا دیا۔ دین کو وقت کے اسلوب میں بیان کرنے کی کوششوں نے بالا خردین کی سباسی تبیر کا رخ اختیار کر دیا ، خمیل و بیسے ہی جی انہویں حدی کے درمیان کرنے کی کوششوں میں بالا خرار کرنے میں اور خود میں بالا خرار کرنے میں اور خود اور خدا کا تعلق جو حقیقہ ایک ملکوتی تعلق تھا اس نے ایک تشم کے سباسی تعلق کی صورت اختیار کوئی - اصلام میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں کہ بذرے اور خدا کے درمیان و د نفسیاتی نفساتی میں سانس لینے ملکے ۔ اس کے اندر وہ ملکوتی انسان جنم ہے جواس کو حب کہ بندہ اپنے درمیا کا سنتہ ہری بنا سکے ۔

دقت کے اسلوب میں دین کو بیان کرٹا جٹنا ضروری ہے ، دقت کے فکریں دین کو ڈھالنا اتنا ہی غلط ہے۔
اول الذکر تجدیددین ہے اور آئی الذکر تحریف دین بہردور کی این ایک زبان ہوتی ہے۔ بردور میں بچھ الفاظ اور کچھ اسلوب ہوتے ہیں جن میں آدی سوچتا ہے ، جن میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ جیب ذمانہ بدلتا ہے توالفاظ سے ذہن کا دست نتے فوٹ جا آ ہے۔ ایک لفظ جو تو یم و در میں انسان کی نفسیات کو متحرک کرنا تھا ، نئے دور میں وہ لفظ اپنی یہ انقلائی جمیت کھو ویتا ہے۔ اس وقت صرورت ہوتی ہے کہ ذہن اور الفاظ کے در میان دو بارہ در شد قائم کیا جائے ہے " جدت" مردن الفاظ اور اسلوب کے اعتبار سے ہوتی ہے ، نہ کو فکر کے اعتبار سے ہوتی ہے ، نہ کو فکر کے اعتبار سے ۔

اسلامی تحریک کیا ہے

املامی تحریک انسانی باغبانی کی تحریک ہے جب طرح باغبان ایک ایک بودے پرانفرادی قوج دے کر اس کو بودا ورخت بنانے کی کوششش کرتا ہے ، اسی طرح اسلامی تخریک بھی فرد فردکونشا نہاتی ہے۔ اس کا مقصد پر جوتا ہے کہ ہردہ تخص جوز مین پر سپیدا ہولہ ہے ، وہ سے معنول ہیں اللّٰہ کا بندہ ہنے اورا نے اندروہ خصو صبات پیدا کرے بواس کواگلی زندگی بیر جنی نی نیدے جم مین ہیں ہو خدا میں زندگی بیر جنی و نیا کا سخبری بنا سکیں ۔ اسلامی تحریک کی کامیانی ہے ہے کہ خدا کی زمین پر ایسے بندے جم لیں جو خدا میں جو خدا میں جون اسی سانس لینے والے موں ر بونفی یا تی بیریکیوں سے آزادروں ( Complex-free soul ) کے مالک ہوں۔ یہ وہ انسان میں جونی پر انس کا تجربہ کرتے ہیں ۔ سبلی باردہ اپنی ما دُن کے بیٹے سے تکلے تھے ، اب وہ دوبارہ اسلام کی کو کھ سے جم لیتے ہیں ۔ یہ کہ کھا تا کھا نے والے اور بازار میں جانے والے "آن ہے تو عزت کا سوال ان کے لئے جول بی میں رکا در شہیں بنت ۔ وہ کھا تا کھا نے والے اور بازار میں جانے والے "انسان کے قاہری صلیہ سے گزر کر اس کے اندر چھے جوئے اس انسان کو دیکھ لیتے ہیں جو غدا سے زرق پاکر بون ہے اور خداکی دینا میں میرکر کے کوگوں کو اس کے اندر جو جائے ہیں۔ وہ ایک مولی انسان کے وہ ایس انسان کہ دیکھ لیتے ہیں جو غدا سے زرق پاکر بون ہے اور خداکی دینا میں میرکر کے کوگوں کو اس کے اندر جو جائے ہیں۔ وہ ایک مولی انسان کے اندر جیسی ہوئ غیر مولی غرمولی غراروں سے با خرج جائے ہیں۔ وہ ایک مولی انسان کے اندر جیسی ہوئی غیر مولی غرمولی غرمول عالم میں سے باخرج جائے ہیں۔ وہ ایک مولی انسان کے اندر جیسی ہوئی غیر مولی غرمولی علم توں سے باخرج جائے ہیں۔ وہ ایک مولی انسان کے اندر جیسی ہوئی غیر مولی غرمولی علم توں سے باخرج جائے ہیں۔

کہ خدایا ہم نے تیری اَ دازکو بیجان لیا۔ ہم اس پر ایمان لائے۔ ہم کو معات فرما ، ہم کو اپنی رحمتوں میں داخل کر ہے ، خدا کی یا دست کی روحیں اس طرح ترو تازہ ہوجاتی ہی حس طرح بارسش پاکر درخت کی اٹھتا ہے۔ حوایمان فداکا فوت نہ بدیا کر سے وہ تھوٹا ایمان ہے۔ حوایمان فداکا فوت نہ بدیا کر سے وہ تھوٹا ایمان ہے۔ حینگل میں شیر دھاڑتا ہے تو درخت کے بندر اس طرح ذمین پر ٹیک پڑتے ہیں جھیے خزاں کے موسم میں درخت کی بتیاں تعبر تی ہیں۔ اگرانسان پر خداکی مہیت اتن بھی طام کا نہ ہوجتی بندر کوشیر کے تھور سے موتی ہے تو اس نے خداکو یا باکیا۔

اسلامی دعوت کی کوسٹشوں کا مركز اصلاً كوئى "اسٹیٹ " شبیں بلكدرہ افراد بیں جن سے لئے جنت یا جہنم كا فیصل مونا بر خداکی عدالت مین" اسٹیٹ "نبیں کھواکیا جائے گا بلکدا فراد کھڑے کے جائیں گے اور مراکی کاالگ الگ حساب ہوگا۔اسلام کے داعی کی مرگرمبوں کا اصل محرک یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کواس خطرے سے بچائے یتنیقت بہے كه اسلامى دعوت كانشاندا صداح تنظام تبير، اصلاح انسان ب- اس اصول كى المبيت صرف اس كے نبير ب كما فراد بی تنظام کوباتے یا بگاڑنے ہیں ، افراد سے با ہرسی نظام کا وجود منیں ۔ اس سے بڑھ کراس کی ایمیت یہ ہے کدزندگی کا اصل مسكد حبنت اورجهنم كامسكدب اوربه بات كدكون عبنى ب اوركون جبنى ، اس كا فيصله م فرد ك الك الك كياجا كا د کەمنىتر کەطورىيەرىيى وچىسىنے کە اسلامى دعوت فرد کواپنا نىشا نەيئاتى سے - اس کى کوسنىش بەم جوتى ہے کە ايک اکسان كواس قابل ينك كرمرا كع بعد حب وه خدا كرسا من يهنج تواس كا خدا اس كوجهم بي فردا الى بلك اس ك العجنت كافيصله كرے راسلام ايك شقل فكرا ورايجا بي حقيقت ہے ۔ وہ اس خداكی طرف سے آياہے جوايی ڈات ميں اذلی و ایدی ہے۔ دہ انسان کی ناقا بل تغیر نظرت کا مٹن ہے۔ وہ ایک ایسا دین ہے جو کا کنات میں سلسل طور پراول رونسے قائم ہے۔انسان جب اس حیشیت سے اسلام کو با تاہے تووہ فرشتوں کے قافلمیں شامل موجا تاہے۔ وہ مذاکی ابدی دنیا كاست برى بن جاناب دوه فانى كائنات سے گزدكر بانى رسنے والى كائنات بي داخل جوجانا ہے رجب كوئى شخص اس فوق الفطرى تجربه سے دوچار موتا ہے تواس كے اندر إكب نيا انسان جنم ليتا ہے - اب وہ خدا كے رزق سے كھا آ ہے - وہ خداے دیدارے انکھیں کھندی کراہے ۔ وہ خداے پڑوس میں این ضبح وشام گزار مے لگتا ہے ۔۔۔اسی ربانی یا نت کانام ایمان ہے۔موجودہ زندگی میں یہ یافت آدمی کوحسیاتی معنوں میں حاصل ہوتی ہے رموت کے بعد آنے والی دنیا میں وہ مادی اور حقیقی طور ریاس کو جاسل مو گی جس کا دد سرا نام جنت ہے۔

اسلام کو سیاسی نغرہ کے طور میاستعمال کرتا

گراسلام جبسیاست بن جلئ تودہ آدی کو اس حقیقی اسلام سے محردم کر دیتا ہے۔ اسلام کی دھوم کے درمیان دی چیز عائب جو جاتی ہے جو اسلام کا اصل مقصود تھی۔ اسلام اسی طرح دنیوی مشکا مرآ را یُول کاعوان بن جاتا ہے جس طرح مثال کے طور پر، سوشلزم اور کمیونزم ہے ہوئے ہیں۔ بہن نہیں، بلکداس قسم کی تحریک خود اسلامی نظام کے قیام کے امکانات کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ کیول کہ اسلامی نظام کو اسلامی افراد قائم کرتے ہیں اور ،اس تسم کی تحریکی حقیقی اسلامی افراد کی میڈیش کا وردازہ بی مبند کر دیتی ہیں۔

"غربی ہٹ و " کے نعرہ برایک تحریب ایمی ہے۔ گراس تحریب کے دوک میں نے گرد ، جمع ہوتے ہیں دہ کو فئ غربیہ نہیں ہوتا بلکدایک امیرلیڈر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ مزدور کے مسالے نام پراٹھتے ہیں۔ گردہ اپن اجتابیت کے لئے جس مرکزی مہنی کو باتے ہیں وہ ایک ایسالیڈر ہوتا ہے جو خو دہبت برالینڈ لارڈ ہے۔ ان واقعات کی جس ہے کہ "غرب " کا وجود لوگوں کی نظریں اتنا حقیرہے کہ وہ انعیس دکھائی نہیں دیتا۔ وہ لوگوں کے نے مرکز توجہ نہیں بنتا۔ لوگ کس بڑی شخصیت ہی کے گرد جم موسکتے ہیں جوان کو قد آور دکھائی دیتی ہوا ورب ان کو لیڈر " می کی صورت بن ماتا ہے وہ اور میں اور مزدوری سے کوئی تعلق نہ ہو۔

بہی صورت حال مذہب میں ہمی بیش آتی ہے۔ ندمہ بی سے اپنے لئے ایک کمیا اور مرج کو پالینا۔ جب ندہب کے نام پر وہ لوگ تی ہوں جوموئین بالعزیہ ہوں ، وہ خواکونہ دیکھتے ہوئے کھی اس کو دیکھنے لگے ہوں۔ جو دیا میں رہے ہوں کی اس کو دیکھنے لگے ہوں۔ جو دیا میں رہے ہوں کی اس کو دیکھنے لگے ہوں۔ جو دیا میں رہے ہوں کے لئے میں رہے ہوں کی افران میں اور کے گوں کا ملجا اور مرجع خدائی دات بن جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے میں سے بڑی حقیقت خواہوتی ہے ۔ ان کے لئے یہ بات خاری از بجت ہوتی ہے کہ وہ خداکے سواکسی اور کے گر دہتے ہوں ، وہ خدا کے مواکسی اور کو این مرکز و مرجع بنائیں۔

مگرجب مذہب کے گرد ایسے لوگ تی ہوجا کیں ہوا کیاں پالنیب کے مقام پر نہوں ۔ جن کو خدا سے ذیا دہ ۔
ددمری چزی نظراً تی ہول ہو بھی ہوئ دنیا سے زیادہ اس دنیا کو دیجھتے ہوں چوان کی آ تکھوں کے سامنے بھیلی ہوئی کو وہ ان کا مال چہی ہوئ کے سامنے بھیلی ہوئی کو اوان کا مال چہی ہوئ ہوتا ہے۔ وہ خدا ہے نام برانھتے ہیں اوان کا مال چہی ہوئ ہوتا ہے۔ وہ خدا ہے نام برانھتے ہیں مگرا بی نظام برستی کی وجہ سے کسی غیر خدا پراٹاک کررہ جائے ہیں ۔ وہ اخروی نظام کا لفظ ہوئے ہیں مگر عملاً وہ ایک دنیوی نظام برایمان لاے ہوتے ہیں ۔ ان کا اسلام موت سے بہلے کی دنیا ہیں عزت حاصل کرنے کا ایک عنوان موتا ہے ندکہ موت کے بعد کی دنیا ہیں عزت وکا میا بی حاصل کرنے گا۔

اسسلام فوجداري متانون كانام تبيي

تہاہوں یں اسے لکر اس کو در دمندا نفیعت نہیں کرتے ، اس کی اصلات کے لئے وہ فیر نوا ہا ۔ کوشش مہیں کرتے جوا کہ بہا اپ بیٹے کے لئے کرتاہے ، وہ صرف یہ کرتے ہیں کہ اس کو کوڑا مار نے اور پھائن دینے کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ ایسے لوگ نظام اسلامی سے نام پر نظام م نوجواری قائم کرنے کے علم بردارہیں ۔ نظام اسلامی قائم کرنے دانے وہ ہیں جوالہ کے بندوں کو اللہ کی جنت ہیں ہینچانے کی کوشش کر دہے ہوں ۔ وہ حکمت اور فیر فوای کے تمام تفاضوں کے تحت لوگوں کی مسلل میں سرگرم مہول ۔ انتقامی جذبہ سے نہیں بلکدا صلاح کے جذبہ سے ان سے اوپر حکم المہی کی تفیل کریں خواہ وہ شخص کوئی غربویا خود اپنا ہیں ہو۔

قوانين كامتفصدمعات ره كي تنظيم

موجده در بادعیں اسلام کے نام پراسطے والی تحریکیں اکر ردعل کی تحریکی تیس شد کردھیں تا اسلامی اسلام کے نام پراسطے والی تحریکیں اکر ردعل کی تحریکی تعین سالم دنیا کو معلوب کردیا ۔

وہ شصوف ان کی سیاست پرجبا گئیں بلک کری اور ذہمی شعوں پرجی اکنوں نے فیفند کرلیا یمسلما نوں میں اسس کا دوعل موا فطری تھا۔ بہت سے لوگ اپنے ان نے دشموں سے مفا بلہ کرنے کے لئے اکٹھ کھڑے مورے رہے کہ وقاع کا کام تھا اور اگر وفاع کے عنوان کے تحت اس کو کہا جا تا تواس میں کو کی ہرج شقا بگر جوش مقابل میں اس کا وور کا کہا مسل مدعا کہا جانے لئے ۔ بہت کہ کچھولاکوں نے اس کو کہا جا تا تواس میں کو کی ہرج شقا بگر جوش مقابل میں اس کہ کہ کھولاکوں نے اس کو کہا جا تا تواس میں کو کہ ہرج شقا نے گر جوش مقابل میں اس کہ وہ میں کہا جا تا ہوں ان کے اور بابنی سیاست قائم کرنا ہی است سلم کا اصل مشتر کے اس انداز میں گئی توان کے حریا میں جنس میں وہ نگ عظیم کے بعد جب سلم ملکوں کو غرصلم فوموں کے میاس تسلط کی معلوں کو غرصلم فوموں کے میاس تسلط کا اور ان کے اور بابنی سیاست قائم کرنا ہی امت سلم کے اصلی فصر ب اسبین (اسلامی قانون کا فنان کو عمل میں نہیں لاد ہے تھے ۔ اسس سے ضروری تھا کہا دے دوکران کو مٹمایا جائے اور مکومتی اقتدار پولیش وہ کو اصلامی قانون کو نافذ کو کا فذائ کو نافذ کو کا فذائ کو نافذ کیا جائے ۔ اسس سے ضروری تھا کہا دے سے لاکران کو مٹمایا جائے اور مکومتی اقتدار پولیش خوراسلامی قانون کو نافذ کو کا فذائ کو نافذ کیا جائے ۔

اس نظریہ کا نتیج بیر مواکر سیاست جودین کا صرف ایک اصافی حصدہ ہے ، وہ دین کا اعتقادی حصد بن گیا۔ اسلام کے اجتمای قوا بین حقیقہ مسلم معاشرہ کی نظیم کے لئے بیں جومعاشرہ کی صلاحیت کے بقدر اس بین نا فذکئے جاتے ہیں۔ گرای تشریح دین نے اس کوجنت اور جہنم کا مسکلہ بنادیا۔ اسلامی قانون کو نا فذکر نے کے لئے مردھڑکی بازی لگا کو توجنت میں جا دُگے ، در نہ جہنم میں جلوگے ۔ یہ دمی علمی تی جو بہلی صدی ہجری میں شیعہ حضرات نے کی ۔ وہ خلافت کے عہدہ بربی پاسٹ ما دُگے ، در نہ جہنم میں جلوگ کے ۔ یہ علمی تن جو بہلی صدی ہجری میں شیعہ حضرات نے کی ۔ وہ خلافت کا عفیدہ کے کہی ڈوکو دکھینا چاہتے تھے ۔ اپنی اس سیاسی تواجش کو دینی جو از عطاکر نے کے لئے انحوں نے خاندانی خلافت کا عفیدہ وسے کے کئی اور اس طرح ایک سیاسی مسئلہ کو اعتقادی مسئلہ بنا دیا ۔ یہ علمی دو سری بار موجودہ ڈوا نہ کے صلحین نے کہ ہے ۔ قانون اسلامی کا نفا ذکسی مسئلہ کو ایک نظری صرورت بنا دیا ۔ اس کے نتیجہ میں جدیدا سلامی کا دینے کی سب سے بڑی برائی دجود میں آئی ۔ جرسلم ملک میں مسئل دو رہ میں بٹ گئے ۔ ایک حکم اس اور ان سے حامیوں کا ، دو سراا سلامی سیاست کے مامیوں کا ، دو سراا سلامی سیاست کے کا میں سیاس کو کا میں میں ہے گئے ۔ ایک حکم اس اور ان سے حامیوں کا ، دو صراا سلامی سیاست کے مامیوں کا ، دو صراا سلامی سیاست کے دو سیاسی کی دو سیاست کے دو سیاسی کو دو سیاسی کی دو سیاسی کی دو سیاسی کو دو سیاسی کی دو سیاسی کی دو سیاسی کو دو سیاسی کی کی دو سیاسی کی کی دو سیاسی کی کے دو سیاسی کی دو کی کو دو سیاسی کی کی دو سیاسی کی دو دو سیاسی کی دو سیاسی کی دو

علم بردالعل کارید دونوں ایک مبی نفتم مونے والی جنگ میں مصروت ہیں اور سلمان کا جان ومال جود دسرے سلمان کے معام مقا، ہرا یک نے اپنے لئے جا کر کرلیا ہے۔ دہ جنگ جوا پنے نفس سے لا ٹی تنی یا ضرا کے منکرین سے ، وہ آپ میں مہت بہت بہت بہت بہت بہت ہمت میاند پر جاری ہے۔ مزید لطف یہ ہے کہ اس فیراسلامی جنگ کو ہرا یک نے اسلامی جا دکا نام دے رکھا ہے۔ فتست کی وائیسسی

اسلام کومیاست بنانے کا صب سے بڑا نقصان پر بھا کہ وہ متنہ اُرہائش) جس کورسول ادرا صحاب رمول نے بیٹا ہ قربانیوں کے بعد تم کیا تھا، وہ اسلامی اریخ میں دوبارہ بوٹ آیا۔ فدیم زمان بیسیاست ادر شرک دونوں ایک وسر سے مع موب نے تھے۔ شاہی خاندان لوگوں بیس برعقیدہ بھی کر کومت کیا کرتا تھا کہ وہ دیوتا کی اولاد ہے ، وہ فدا کی خوا فی می مشرک ہے ہے ، وہ آمائی دیوتا دُس کا دیوتا اول کا دیوی ظہور ہے۔ اس با برجب نوجید فولان کی دعوت الله کی میار ہی میں کہ موت کے دانوں کو میں کہ میار نواں کہ مشارک ہو اپنی ساری موب کر دانے لوگ سمجھتے کہ یہ دعوت ان کے حق حکومت کو بے اعتبار بناری ہے۔ وہ اس کومشائے کے لئے اپنی ساری طاقت اس کے خلاف لگا دیتے ۔ اس طرح تو تو برد کی دعوت اپنے آغاذ ہی میں حکوانوں کی جراحیت مشکلات کا شکار موب نوب بین کر مین میں اور ان سے لڑ دیاں کہ کہ وہ غذائی کی سویت تھا ہو ہا کہ کہ دہ غذائی کہ بدول کے میدول کے میدول کے دولان کر دوتا کہ دولان کو دین فوجیدا فتی موب کہ ہوجائے کہ دو میں کا اعتقادی کر دوتا کہ دین کا معاملہ میں مرا اللہ بن جارے کہ فتہ زا آ دیائش کی حالت ختم ہوجائے ، دونوں کے درمیان کو دی اور اللہ کا معاملہ میں جارات کے دولان کر دوتا کہ دولان کے دولان کے دولان کے دولان کی موب کے دولان کی دولان کہ دولان کے دولان کی دولان کے دولان کو دولان کے دولان کی حالت ختم ہوجائے۔ دین کا محالہ میں میں میں دولان کے دولان کے دولان کے دولان کے دولان کے دولان کے دولان کو دولان کے دولان کے دولان کے دولان کے دولان کے دولان کو دولان کے دولان کے

رسول اورا صحاب رسول کے ڈریعہ جو تاریخ سا ڈانقلاب لایا گیا، اس نے شرک کومقام اقتدارہ مٹاویا، اس فے مذہبی عقیدہ ادرسیاسی (دارہ کے درمیان تعلق کو بمیشہ کے سے ختم کردیا۔ اس طرح تاریخ بین بہلی یاریہ امکان پیدا ہوا کر سیاسی ا دارہ سے گوا کہ کا خطرہ مول گئے بغیر دعوت توجید کا کام کیا جاسکے۔ گرمسلما نوں نے نئے عنوان سے دوبارہ دہی مشکلات دخوتی کام کی داہ بیں بیدا کر دیں۔ بہلی صدی ہجری میں اہل بیت کی خلافت کو عقیدہ کامسکلہ بنانا اس کی بہلی مثل تا ہوں کے نفاذ "کو علی الاطلاق امت مسلمہ کا فریف بیتانا اس کی دومری مثال ہے۔ مثال تنی ۔ اور موجودہ ڈان میں "مکمل تا فون کے نفاذ "کے نام پر اپنے اس تغیر نے بیاسی عدوج بدکوعقیدہ کامسئلہ بنا دیا۔ اب ہر ملک کے مسلمان "مکمل اسلامی قانون کے نفاذ "کے نام پر اپنے ملک کے مواد میں اور میں ادارہ دوبارہ نئے عنوان سے اسلام کا حریف بن گیا ہے جس طرح دہ ڈیڈرھ بڑا ممال بیسیل اس کا حریف بنا بوان تھا۔

ا مادیت سے تابت ہے کہ رسول الند صلی الند علیہ وہلم نے اپنے بعد سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ محسوس کیا تھا۔ دہ یہ کہ مسلمان آ میں میں رائیں گئے۔ تاریخ سے ادر موجودہ حالات سے اس کی بوری تصدیق ہوتی ہے ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان آ میں کی رائیوں میں جتن زیادہ شغول رہے ہیں ادر شغول ہیں اس کی مثال کسی تکی دو سری قرم ہیں نہیں لمتی - افیام سے رہے میں دومری قویں ہم سے اُسٹے نظر آئیں گا۔ گرخود اپنے ہم قوموں کے تتل وخون میں بہر مال مسلمان مب سے زیادہ آگے ہیں ۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میں سیاست کوعفیدہ بنا ناہے ۔ قدیم زمانہ میں ہوبا بھی لڑا کیاں جاری رہیں ، ان میں عام طور پرای توگوں کا باتھ کام کرتا ہوا نظر آ نا ہے جنوں نے یعفیدہ بنا بیاتھ اکہ خلاف ایک خنوص فا مدان کا تق ہے۔ ان کے علاوہ شرعا کسی کومسلمانوں کے اور حکومت کرتا جا کر منہیں موجودہ زمانہ میں جبوری اور سائمنی انقلا بات نے اس ذمن کو فعال عقیدہ کی جیشت سے ختم کردیا تھا۔ گریس اس وقت قانون اسلامی کے نفاذ کو علی الاطلاق فرض نیانے دالا فار میں آگیا اور اس نے اس با بھی لڑا لگ کو نے عنوان سے سلمانوں کے در میان زیدہ کردیا۔

اسلامی نظام کیسے قائم ہوتا سب

"سیاسی اصلام" کے نظریہ کا مزید نقصان یہ ہے کہ وہ مطلوب اسلامی سیاست قائم کرنے میں کھی کامیاب مہیں ہوسکتا۔ یہ نظریہ کو یا گاڑی کو گھوڑے کے آگے باندھناہے۔ درخت زر فیز زمین میں اگتا ہے ندکہ بیقر کی چٹا نوں پرم اس طرح اسلامی نظام ہمیشہ حقیقی اسلامی معاشرہ میں قائم ہوتا ہے۔ جہاں اسلامی معاشرہ نہ بایا جائے ، وہاں میباسی تحریک چلاکر یا مجانسی اور گوئی کی مزاؤں کے ذریعہ اسلام کا سیاسی درخت اگایا نہیں جا سکٹار

ری میں اس میں میں اور اور اور اسلام کے مطابق ، وہ اس عبدہ کے لئے سب سے زیادہ غیروزوں تخف ہے۔ کو تنامی میں میں میں اسلام کے مطابق ، وہ اس عبدہ کے لئے سب سے زیادہ غیروزوں تخف ہے۔

شربیت کی یتعلیم احادیث مے واضح طور ریانا بت ہے۔ یہاں چندر دایتیں نقل کی جانی ہیں ؟

ان آخونکم عند فاص طلب و ابوداؤد) بوتخص طالب دو بمارے نزدیک ده سب سے زیاده اس ناال ان ان دونکم عند فاص طلب احد استاً لمد فالی قسم حکونتی عبده بریم ایسے سی تخص کا تقرنبیں کرتے ولا احد احد احد احد ص علی ہے (بخادی وسلم) بواس کومانگے نا بیسے سی تخص کا جواس کو چا مبتا ہو۔

لانستعمل على عملناهذ امن ادادة (بادى وسلم) جمايى حكومت ككام برا يستخص كومقررتهي كرت واس

ع مل عدار ما دور ما المراج من من المراج ا المراج الم

تجدون خيوالناس امثل هم كم اهيدة لهذا تمسب سي بتراس تخفى كوبا وُكَ جَوْعَوْمَتَى منصب كوسب.
الا محت يقع فبله (بخادى دُسِم) سے زيادہ نا پسندكريّا مو، يبان ك كرجوراً اس بي مبتلا موج ائے۔

اس سے ظاہر مرتا ہے کہ دہ کون سام عاشرہ ہے جس کے اندراسلائی نظام قائم ہڑا ہے ۔ یہ دہ معاشرہ ہے جس کے افراد بن ا افتدار بیندی نہ پائی جاتی ہو جس کے سربرا در دہ لوگ خود شعوری کے اس منفام پر بدل کہ وہ دو مرے کے مقابلہ میں اپنی نا اپنی کو جائے ہوں۔ ایسے افراد اتنے بندنظر بول کہ عہدوں کے معاملہ بیں اپنی نات کی نفی کرکے سوچتے ہوں ۔ ایسے لوگوں کے درمیان جب عہد بدار کے تقرر کا سوال آباہے توسب میں جوموڈوں تریش خص ہوتا ہے دہ خود بخود امھر کر سامنے آباتا ہے درمیان جب عہد بدار کے تقرر کا سوال آباہے توسل سے تو کو اور آس کے تقرر کو مان لیتے ہیں ۔ اس کے رمکس اگر معاشرہ کا میں صرف با بھی اروائیاں جنم لیتی ہیں ، م

اس سے اسلامی نظام برآ رنبیں موتا۔

رسول الشرصل الشرعليد وسلم كے زمان ميں محاب كا جوگروہ جمع جواتھا، وہ وى لوگ تقع جو إنى للى كرمانيس موج تقے بينا تي آب كے زمان ميں كا بيابى كے ساتھ نظام آفائم ہوا ادر جبتار ہا فيلف اول ادر خليف دوم كورانيس اس قيم موادر جبتار ہا نظام كا ميابى كے ساتھ قائم رہا فيليفيوم اس قيم كورگ معاشرہ برجبائ بورئ تي واس نے ان كورماند ميں ايسے لوگوں كى كترت بوئى تجاني فات كنى كرك اور جبارم كے زمانة ميں صورت حال بدل كى راب اسلامى معاشرہ ميں ايسے لوگوں كى كترت بوئى تجاني فات كنى كرك سوج بني مان ايمى لا ايمى لو ايمى لا ايمى لا ايمى لو ايمى لا ايمى ل

جس معائرہ کے لوگ اپنی ڈاٹ کی تفی کر کے سوجنا نہ جانتے ہوں دہاں اسلامی تحریک کا کام بہ ہے کہ الیسے افراد دچودیس لانے کی کوسٹسٹس کرے جو فرائف کے معاملہ میں اپنے کوشائل کرکے سوچنے والے ہوں اور عہدوں کے معاملہ یں اپنے کو انگ کر کے سوچنے والے ہوں اور عہدوں کے معاملہ یں اپنے کو انگ کر کے سوجینے والے ہوں اور ایجی بیشن سے یں اپنے کو انگ کر کے سوجیں ۔ اسلامی نظام نا فذکر نے کی کوششش ایک ہے معنی کوششش ہے ہو حرث عمرات کو کوجتم دیتی ہے معاملہ و میں اصلاح قسم کی تھریک علاکہ عمران اندار کی تعداد میں اصلاح قسم کی تھریک علاکہ عمران اندار کی تعداد میں اصلاح

یبذا کرے۔

بید است.

اقتداری طلب انسان کی سب سے بڑی طلب ہے۔ ہی وجہ ہے کہ ہردور میں اقتدار کی جنگ جادی ہے ہے۔

ماج کے اندر بہیشہ کیٹر تعبدا دیں ایسے وگ موجو در ہتے ہیں جوکسی نکسی طرح اقتدارا ودم تب کے مقام پر بینجینے کا خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی تقد ہی کرتی ہے کہ انسانی معاسفرہ بہیشہ اقتدارا ور ٹرائی جاہنے داوں کا ذکل بنارہا ہے۔ اس بات کی تقد ہی کرکے کے بید کا پیلاکام یہ ہے کہ وہ تلوب کی ماہ سے لوگوں کے اندر داخل موکران کے جذبہ اقتدار امپیدی کو کم کہ سے۔ اس ابتدائی اصلای کام کو قابل کھا تا وہ کے بغیرجو لوگ معالبہ نظام اسلامی سے کہ وہ تلوب کی ماہ سے لوگوں کے مطالبہ نظام اسلامی سے کہ وہ تعرب کے میں ہے کہ وہ موجت نساد نی الاحض میں اضافہ کریں گے کیوں کہ اس تسب کی مطالبہ تا میں ایس ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار کی درمہان جو پہلے حرب نسان عدم کے ماتھ کے ماتھ اور کی درمہان جاری تھی اس میں بذہبی توگوں کی بھیڑ کا بھی اضافہ موجات ۔ مزید اس مشاعت کے ماتھ کہ اقتدار کی درمہان جاری ہو میں اور کی جو بیگ بہلے میں ایس میں بدہبی توگوں کی بھیڑ کا بھی اضافہ موجات ۔ مزید اس مشاعت کے ماتھ کی افاد کی ایس میں دی بہلے میں ایک میں میں دور بی تھی وہ خدم ب کے نام پر ہونے لگے۔ خدا کا دین جاہ طلبی کے با ناد میں ایک میں ایک میں مودا ہی کر رہ جاگ

غرجذباتى فيصله كرسف كى صلاحيت

اسلامی تحریک کوریاسی تحریک بنانا پوری قوم کوجذ یاتی بناکررکو دیناہے ۔جب کہ اسلام کوقائم کرنے کے سے سب ے زیادہ جس چیز کی صرورت ہے دہ ایسے انساف کی ایک جاعت ہے جو غرجذ باتی فیصلہ کرنے کی صلاحت دکھتے ہوں ، اس قسم کی تحریک ، بالفرص ایک حکومت کوختم کرنے میں کا میباب ہوجائے تب میں وہ نئی صلاح حکومت بنانے میں کامیاب مہیں بوسكتى ـ كيول كوين ابنى فعرت كے نيتج بيل ، وہ إن افراد سے محروم بوگی جوكسى نظام كواسسلامی طراقي برميالسنے كى مسلاحيت دكھتے ہيں ۔

ایک پارتھے ایک کارخانہ میں جانے کا اتفاق ہوا۔ مجھے ایک شین دکھا ٹی گئے۔ کارخانہ کے مالک نے ایک بٹن دبایا ۔ فرنا مشین کا جُرامیسی (Fly wheel) یزی سے گوشے لگا۔ بہیدا بنی پوری دفتار سے ایک دخ پر گھوم رہا تھا کا مولا نے دومرا بٹن دہایا۔ اس کے بعدا جانک بہتے نے دفتار بدنی اور تقریباً در کے بغیر دوسرے دُن پر اسی تیزی سے گومے لگا۔ یہ صلاحیت ہوا یک مشین کو کا میاب بناتی ہے دہی اصلامی سیاست کی کا مبابی کے لئے درکار ہے۔ اصلامی سیاست کو دمی لوگ کا میابی کے لئے درکار ہے۔ اصلامی سیاست کو دمی لوگ کا میابی کے ساتھ جلاسکتے ہیں جائے آب ہرات نہا در کھنے والے ہوں کہ نئی صورت حال بیش کے کے بعدا جانگ دو اے ہوں کہ نئی صورت حال بیش کے کے بعدا جانگ

اسلامی نظام قائم کرنے کے لئے ایسے افراد درکار ہیں جو ذکورہ پہتے کی طرح بیک دقت اپنائری تہدیں کرسکتے ہوں۔ ہو جنگ جون کی عین انہا پر بہتے کہ رصلے کا فیصلہ کرسکیں۔ جو عصد ادرا تقام کی بھر کتی ہوئی آگ یے کے درمیان معات کر دینے ادرمیول جانے کا اعلان کرسکیں۔ جولیڈری کے عالی شان مواقع کے مہتے ہوئے اپنے آپ کوکم نامی کے گوشہ میں نے جانے پرراض ہوجا ئیں۔ جو انتہائی اشتعال انگیز واقعات کے درمیان کھڑے ہوئے انتہائی اشتعال انگیز واقعات کے درمیان کھڑے ہوئے ہوئے نیروائی انتہائی اشتعال انگیز واقعات کے درمیان کھڑے ہوئے کے جادی انتہائی اشتعال انگیز واقعات کے درمیان کھڑے ہوئے کے جاری انتہائی کے خوال کوچکنا چورکر دیا ہو۔ جن کے حاسہ نفس انتہائی انتہائی کے دان کا پر جن کے حاسہ نفس کے انتہائی انتہائی انتہائی انتہائی کہ دیا ہوئی دیا ہوئی انتہائی انتہائی انتہائی کہ دیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی انتہائی انتہائی انتہائی کہ دیا ہوئی دیا ہوئی انتہائی انتہائی انتہائی کہ دیا ہوئی دیا ہوئی انتہائی انتہائی کہ دیا ہوئی انتہائی انتہائی کہ دیا ہوئی انتہائی انتہائی کہ دینے ہوئی کے دیک تھیں اوصاف کے حاملین اسلامی نظام تھائی کو انتہائی کا مکان کمل طور پرختم ہوجاتا ہے ۔ اسلام کے نام پر سیاسی تحریک جیا تا ہوئی انتہائی انتہائی تھی ہوجاتا ہے ۔ اسلام کے نام پر سیاسی تحریک جیا تا گویا ہوئے والا ہے ۔ گویا ہوئے والا ہے ۔ اسلام کے نام پر سیاسی تحریک جیا تا گویا ہوئے والا ہے ۔

## دعوتی کام کی ہمہ گیری

مسلمان کامشن دعوت الحالتدہے۔ یہمل اس کی دنیاوا خرت کی فلاح کا صامن ہے۔ اس کل کو انجام دیتے سے وہ اس کامستی قراریا آ ہے کہ ضوا کے بیاں امت محدی کی حیثیت سے انتھایا جلے ،اور سی وہ مل ہے جودنیا میں اس کی حفاظت وکامیابی کویقینی بنا آہے۔اس کام کوچھوڑنے کے بعدمسلمان الندکی تنظرمیں اس طرح بے معیقت بدمائي كي جس طرح بمودائي داعيان حيثيت كو حيور في كبدائد كانظمين بعصقت بوسك واس سليلي مقران ك حسب ذيل أبت كامطالع تحير :

يَا يَهِ الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنْوِلَ إِلَيْكَ مِن ربِكُ واللهِ لم تفعل فعابلعتت رسالته كدالله يعصعك من اناس ان اللهلايهدى القوم الكفرين

السيغبر إنتهادك رب كاطرت سع وكيد تحداديد آبار الگاب اس كولوگون تكسينيا دو- افرتم في ايساندكيا ترتم نے بیمبری کا بی ادا ندیا۔ در اللہ تم کو لوگوں کے مشر سے بیائے گا۔اللہ مجھی راہ نہیں دیتا منکر قوم کو۔

آیت کا خطاب اکرچ بطا ہر رسول الله علیه وسلم سے بے۔ کرآپ کی تبعیت بس آپ کی امت بھی اس سال ہے۔ اس آیت سے بیلی بات معلوم بونی سے کتبلیغ ما انزل الله (الله کے آبادے بوے علم کولوگوں تک بینیانا) دواصل کام ہے جوالٹرکوسلمانوں سے طلوب ہے ۔ " اور اس طرح ہم نے تم کو بچ کی امت بنادیا تاکرتم لوگول پر بتانے مالے (كواه) بنوادر رمول موتم برساف والارتقره ساسما) مسلمان كى اس حيثيت كو حديث مين انتم شهد اواقعه فى الارض رتم زمین میں الله کے کوا و ہو) کے الفاظیم واضح کیا گیا ہے۔ یہ ایک علوم حقیقت ہے کہ کوئی شخص یا گردہ جس منصب بر تعین کیاجائے، اس خاص منصب کی ا دائلی یا عدم ا دائلی پراس کے ستقبل کا انحصار موتاہے۔ اگر دہ اس تعین فریضہ کواداکرے تواس کے لئے ہر مے انعامات ہیں۔ اور اگروہ اس فریف کو چیوٹر دے تو دوسر اکوئ کام اخواہ وہ کتنے ہی برے بمائر پرکیا جائے ، اس کو اپنے آقا کی نظرمیں کسی رتبہ کاستی نہیں بنا آ ۔ اس معاملہ بن مسلمانوں کو اس تبنیهدے درناچاہے جماًن کے بیشروحالین کتاب (بہود) کواس دفت دی گئ جب کہ وہ" اللہ کی طرف سے بتلنے "کا کام چیوڑ بیٹے اور املہ كى طرف نسوب كرك داعوات ٢٨) دومرے دومرے كام كرنے لكے:

ا ورجب الله في اقراريا الل كتاب سي كم من كو لوكول ك سامے بیان کردگے اور اس کونہیں جیسا دیکے ، محرا محول نے اس اقرار کومیٹے کے سیم کھینے دیا اوراس کے دے میں مول نے ایا تقور ایس کسی بری چیزے حس کودہ نے ہے ہے۔ جونوگ این اس کردار پر نوش بوت بین اورجلت بین که بوكام نبس كيااس بران كى توبعية بوءا يسيحاد كون كوعذاب

وَاذِ احْدُ اللَّهِ مِيثَاقَ الدُيْنَ اوتَواالِكِتُبُّ لَبِّينْتُهُ الناس ولأتكتمون فنبن وكاوراء ظهورهم واشتروا به تمناقليلاه فَيْشَ مايشترون ٥ لاعتسان المان يُغْرُ ون بِمَآاَ وَا دُيكِتِون ان يحمل وا بعالم يفعلوا فلاتحسبتهم بمفازة مصالعذاب والهمعناب (ותב את טוצטון)

ت بها در الدر الكورون المركم من المولاد و الذكر المركم من المركم المركم

#### اسائل كا عل وعوست الى الله

كلمة واحدًا قا تعطونها عَلَاوِن بها العرب وثارين مم يتم الك كلم وسد دو اس ستم مّام عرب كمالك مكم بها العم الاباء والنباء ماد م صفر ١٢١٠) مع ما والم العم الاباء والنباء ماد م صفر ١٢١٠)

یں دوت کا کام پوری طاقت کے ساتھ جاری کر دیا۔ اس کا نیچہ یہ نکاکہ مسلمانوں کی تعداد بہت پنری سے بھے گی۔ در بدال بدر (مه هر) آپ لے لگی۔ حدید کے میدان سے آپ تقریباً فرٹر ہم ہراڑ مسلمانوں کے ساتھ وابس ہوئے تھے۔ د در سال بدر (مه هر) آپ لے دس ہزار مسلمانوں کے ساتھ مکہ کو ٹون بہائے بغیر فتح کر رہا ہے طریق کا رتھا جس نے ساتویں صدی ہجری ہی آبا رہا کے خلاف مسلمانوں کی مدد کی یہ آباری فوجوں کی بیناراتی ذربر دست متی کہ اس زمانہ میں کہا جائے گئے تھا گا ا ذا تعدل لا اللہ اللہ من مانوں کی محت مانوں کی موق ہد وجہد سے کہا جائے کہ تا آبادی ہار کئے تو اس کو مت مانوں کم گروہ فقتہ جس کے صل سے سلمانوں کی موق جد وجہد سے تا تا ری کے موسلمانوں کی دعوتی جد وجہد سے تا تا ری کے میں مسلمانوں کی موق جد وجہد سے تا تا ری بڑی تعداد میں مسلمانوں میں شامل ہوکر بھت اسلامی کا جڑء بن گئے۔ وہ لوگ جؤ مسلمانوں میں شامل ہوکر بھت اسلامی کا جڑء بن گئے۔

بعدے دوریں سلمانوں کو جو مسائل بیش آئے، اس کی واحد مب سے بڑی وج یہ تھی کہ ان کے اندروعوتی ذہب خم برگیا۔ وہ "دین مدوج بدی کے نام بر دوسرے و وسرے کام کرنے لگے۔ ظام برہے کہ خدا کی اس دنیا میں اس تنم کے خر برگیا۔ وہ "دین میں اور ان کو زمین میں او گیس تو ان خو دساختہ طریقوں کا کوئی ٹیتے نہیں نکل ملک آئے۔ اگر گیموں کے دانہ کے نتی میں کارگیری دکھائی ہو۔ گیموں کی بہتروں کے بہتروں کے کوٹوں سے گیموں کا بود انہیں آگ ملک نواہ آب نے اس کی تراش میں کتی ہی کارگیری دکھائی ہو۔ گیموں کی فصل گیموں کے دانوں سے اگری ہے نہ کہ تیمرے ہم شکل نکو وں سے داخو کر ہیں گے۔ اس بات کو رہاں ہم چند مثالوں سے داخو کر ہیں گے۔ وہ سے نت کے نت ایج

یر حوی صدی عیسوی میں ایک نازک لحدین انتخبستان کے سے یہ امکان پیدام وگیا تھاکہ وہ مکن طور پرایک سلم ملک میں میں تبدیل جوجائے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انگلستان کا بادشاہ جان لاک لینڈ (۱۲۱۷۔ ۱۲۵) کلیسا کے رویہ کی وجسہ

<sup>\*</sup>Gabriel Ronay, The Tartar Khan's Englishman, Cassel, London, 1978.

۲- اسرائیل کواگرچرانگریزوں نے پیدا کیا۔ گرائی اس کا سب سے بڑا سہارا امریکہ ہے۔ اس مسئلہ نے سلم دنیا کو بہت بڑے ہے۔ اس مسئلہ نے سلم دنیا اس کے فلات متحدہ ۔ تاہم ، سرسال کی طویل جروجہ ہے یا دجودا ہمی کی فوٹ گان مسئل فوں کو اس محا ڈیر کو ل کا میا بی بہیں ہوئی۔ جہاں تک یہود یوں کے قبول اسلام کا متل ہے جی اس معا ملہ بی کوئی فوٹ گان مسئل فوں کو اس محا ڈیر کو ل کا میا بی بہیں ہوئی۔ جہاں تک یہنچانا چاہے ۔ گر مخصوص دجوہ سے مملا اس کی بہت کہا مید مہیں۔ اگر جہا تمام جب کے بیم کوئی قابل کوا قاف و اسلام قبول کر ہے۔ تاہم جہاں تک تبلینی طرق کا رکا تعلق ہے ، مہاں مجی اس کی جا سکتی ہے کہ میہود کی کوئی قابل کوا قاف و اسلام قبول کر ہے۔ تاہم جہاں تک تبلینی طرق کا رکا تعلق ہے ، مہاں مجی اس کی اس کی ان دریت سنم ہے۔ تبلینی طرق کا ارسے براہ و است طور پر یہود پر موثر فروٹ کی اگر جہ ذیا وہ اس میں کی جا مکتی۔ تاہم بالوا سط طور پر ان پر انٹر اندا ذہو سے کوا کا تات نفتے ۔ گر دعوتی ذوق نہ ہونے کی وجہ سے کما ان اس کو استعال بالوا سط طور پر ان پر انٹر اندا نہ ہوئے ہوں۔ امکا نات نفتے ۔ گر دعوتی ذوق نہ ہونے کی وجہ سے کما ان اس کو استعال بی دیا

بالدامطراق كارس مراد امركة بيتبان سهديد البي على بات مهد اسرائيل كالصل مربرمت امركة مهد امركة بهد المركة بي المركة المركة المركة المركة المركة المركة بي المركة بي المركة بي المركة المر

پورپ کے لوگ اسلام تبول کرنے کے لئے تیاد بیں ۔ اگرای کی دعوت اچی طرح ان کے سامنے بیش کی جائے کیوں کہ ایمنوں نے اسلام اور دوسرے خرمبوں کا تعابی مطالعہ کیا تو اسلام اور دوسرے خرمبوں کا تعابی مطالعہ کیا تو اسمنوں نے پایا کہ مقیدہ کی صاد کی اور حمل کی آسانی سے احتمالی سے احتمالی سے احتمالی آسانی سے احتمالی سے

ان اعل اود با مستعدد ن لقبول الاسلام اذ ا احسنت الدعوة اليه - فقل فارف ابين الدين الاسلامى وباين خيرك نوجد وا البون شامعامن حيث يسرا لعقائل وفرب شاديها - دائم ب من اهل ادر با الحقبل الاسلام اعل امريكالان لا يوجل بينهم وباين الاعم الاسلامية تبول اسلام کے احتبارے مبسے زیادہ قرب امریکہ کوگ ہیں ۔ کیونکہ ان کے اور اسلامی قوموں کے درمیان اک طرب کی قدیم عدادیں نہیں ہیں جومسلمان اور بید پی قونو عدادات موروتة ولا إشفان مداؤنة مثلمن عدادات موروتة مثلمن

بحال الدين الافناني، تاليف محود ابوديد، . د

ا بن است وه الدی خوان سے بیات سن کرمنتی محد عبره فان سے کہا: مجرکیوں شہم ایساکریں کمیاسی مقابلہ آوائی کو چیوٹر کر امریکہ میں تبلیغ و دعوت کا کام کریں رجال الدین افغانی کے سیاسی و دق کو تبلینی کام ایک ہملام ہملوم ہوا، اکفوں فے کہا:
انما انت منتبط اتم تو توصلہ بست کرنے والی باتیں کرتے ہو) سید جال الدین افغانی انتہائی فیرمولی صلاحیت کے آدمی تھے۔
وہ اگر اپنی پوری طاقت تبلیغ و دعوت کے کام میں لگا دیتے تو وہ امریکہ میں زبر دست دعوتی کام مجیلا سکتے تھے۔ اور اگر امنوں سے موسال بہلے یہ کام شروع کر دیا ہوتا تو عجب نہیں کہ آج امریکہ ایک مسلم ملک بن چکا ہوتا۔ اور یہ کہنے کی صرفت نہیں کہ امریکہ میں اسلام کھیل جا میں نظر اتن کے بعد اس سے بائس مختلف ہوتی ہوتی جوتی ہمیں نظراتی ہے۔ دو سر سے نفظول ہیں ، وہ تادیخ دو بارہ وہی صورت میں دہرائی جائی جب کہ قبیلہ ہواران (۲ ہزار) کے مسلمان ہوجانے کے بعد قبیلہ نفظول ہیں ، وہ تادیخ دو بارہ وہی صورت میں دہرائی جائی جب کہ قبیلہ ہواران (۲ ہزار) کے مسلمان ہوجانے کے بعد قبیلہ لا

تقیعن دطا نفت نے متھیار ڈال دے تھے سے خادداسلام ، صفی ہوں)

سا - موجودہ زمانہ میں سلمانوں کا ایک بہت بڑا مسکدان کی سائنسی اور شعتی ہیں ماندگی ہے ۔ اسی میں ماندگی کا یہ نیتج ہے کہ بے بناہ قربانیوں کے یا وجود اکفوں نے مغربی استعمار سے جو سیاسی آزادی حاصل کی تھی وہ صنعتی محکومی کی صورت میں دوبارہ ان کی طرف اور آئی حتی کہتیں میڈاکر ہے والے سلم ممالک اپنے تیل سے جودولت حاصل کرتے ہیں وہ دوبارہ مختلف بہانوں سے انھیں مغربی ملکوں میں وائیس جبی جاتی ہے جوصفت اور سائنس میں اپنی برتری کی دھر سے سلم ملکوں کی تام مرکر میوں براپنا سایہ ڈالے موے ہیں۔

بناہراس سند کا تبین و دعوت کے کام سے کوئی تعلق تظریبیں آ آ۔ گرحقیقت یہ ہے کہ و ونوں میں نہایت گرا تعلق مسے وصنعت اور سائنس کو و تو ویں لائے والے بالا خرانسان ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر ہا تھ آ جائیں تو صنعت اور سائنس خو د نخو د باتھ آ جائے گئے۔ رسول اللہ صلی الشرطیہ وسلم خو د کھٹا نہیں جانتے تھے د حنکوت مہ ) گرا پ کا دعوت کے در بیدا ہے لوگ اسلام میں واخل ہوئے ہو کھٹا جانتے تھے۔ انھوں نے اپنے ہاتھ سے آپ کی وی کو کہ آبی صورت بیں کھا موجودہ فرانہ میں اس سلط میں واخل ہو ہو کہ انسان کہ مثال دی جا سکتی ہے۔ جاپان صنوت اور سائنس کے احتماد سے آجے صعبت اول کی قونوں میں شار ہوتا ہے ۔ بجیب بات ہے کہ انسیوی صدی کے آخر میں جاپان میں اسلام کی اضاعت کے غیب مرحو نی اول کی قونوں میں شار ہوتا ہے ۔ بجیب بات ہے کہ انسیوی صدی کے آخر میں جاپان میں اسلام کی اضاعت کے غیب مرحو کی استماد کا اور کے اور کہ کا میں مغرب کی استماد کا اور کی کے اور کہ کا میں مغرب کی استماد کا اور کے اور کہ کی کے اور کہ کے اور کہ کے اور کہ کی کے داخلہ کا میں ترک کے دو اور کے سے معلی اس کے نزود یک استماد کا در وازہ کھو لئے کے ہم می کھا۔ شام ہی نے او ما میں ترک کے سلطان عبدالحمید شائی مطلب اس کے نزود یک استماد کا در وازہ کھو لئے کے ہم می کھا۔ شام ہی نے اور ما میں ترک کے سلطان عبدالحمید شائی مطلب اس کے نزود یک استماد کا در وازہ کھو لئے کے ہم می کھا۔ شام ہی نے اور ما میں ترک کے سلطان عبدالحمید شائی میں ترک کے سلطان عبدالحمید شائی کے اور کے استماد کا میں ترک کے سلطان عبدالحمید شائی کھور کے اور کہ کی سلطان عبدالحمید شائی کو دور کی کھور کے کو دی میں تو کے دور کی کے سلطان عبدالحمید کی کھور کے کے مور کے کو کو کے کور کے کور کو کے کور کے کور کے کور کے کور کے کور کے کور کور کے کور کور کے کور کی کے مور کے کور کے کور کور کے کور کے کور کے کور کور کے کور کے کور کے کور کے کور کور کے کور کور کے کور کے کور کے کور کور کے کور کور کے کور کور کے کور کے کور کے کور کے کور کے کور کور کور کے کور کے کور کور کے کور کور کے کور کور کے کور کور کور کور کور کور کے کور کو

(۱۹۱۸ – ۱۹۱۸) کے پاس ایک مرکاری و فدھیجا۔ اس و فدر کے پاس شاہ جاپان کا ایک تعط تھا جس ہیں در نواست گائی تھی کے سلطان " اپنے مبلئین کو جاپان کھیجے جو جاپا نیوں کو مذہب اسلام کی تعلیمات سے واقعت کو کی اوراس طرح جاپان اور حالم اصلام کے درمیان منوی رسنت قائم ہو " گر زسلطان میں وعوت و تبلیغ کا جذب تھا اور ندان علمار میں جو اس کے گردہ بین بی تھے۔ نیتے پر جوا کہ پر بیش کس شکر یہ سے ساتھ واپس کردی تئی اور اس سمت میں کوئی کام شروع نہ ہوسکا۔ اگرموقع سے فائدہ اس ما یا جا جا جا جا جا جا جا جا ہے گائی جو اللہ ما میں جو بیان اور اس کا کام شروع نہ جو بیان ایک اسلام کا کام شروع نہ جو بیان ایک مسلم ملک ہوتا اور اس کا مسلم ملک ہوتا مسلمانوں کی سائمنی اور سنعتی بیں ما ندگی کی ممل تلانی کردیزا۔

سراب مسكد كوليج حس كو" مندستاني مسلمانون كامسكد" كباجاتاب ريسك كلى تمام تردعوت وتبليغ ك كام سے غفلت كى بيدا وار ہے۔ بندت ن يں اسلام كى طويل تا ديخ ير كجى تبليغ كى بنده كوششش بنيں كى كئے۔ يہاں جولوگ املام كے صلقيم واخل مور أ وه زياده نرخود اين جذب سے داخل موے ندك حقيقة كمسلالوں كى كسى دعوتى كوشش سے۔ صوفیارے باتھ برمامنی میں کٹرت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ گرید کہناشکل ہے کہ تنبری ندمیب کے برواقا ست ارادى طوريكسى قابل ذكرتبليني كوسشش كانيتجه تقديه يزياده ترقديم حالات كى بنا برتفاجب كه ندمبى تغصب نبين تقا ادر وكم عمولى اسياب سعابية غرمب بدلين كے لئے تيارم وجاتے تھے۔ جوا ہرلال نبردنے محصامے : "اسلام كى آمدم ندسستان كى تاریخ میں کا نی اجمیت رکھتی ہے۔ اس ہے ان خرابیوں کو جو مهندوسی جیس بیدا موگئ تیس، مین ذاتوں کی تفریق، جیوست چھات ا ور انتہا درجہ کی خلوت بیندی کو پاکل آشکا داکر دیا ۔ اسلام کے انوت کے نظرے اورمسلانوں کی علی مساوات سفے مندو و کے فیمن برمبت گرا انمی الا منصوصاً وہ نوگ ہوم ندوسائ میں برابری کے بی سے محروم منے ،اس سے بہت متاثر ہو۔ اس نے اٹرے مل میں بہت می تحریکیں ہیداکیں رج ای مہت سے لوگ اپنا غرمی چھوٹ کرسنے غدمی ایس شائل ہوگئے۔ ان شام مونے والوں میں اکثریت پنج ذات کی تھی۔ ان میں کچھا بیسے می تقط حبفوں نے سیاسی اور اقتصادی مسلمتوں کی ب يريذمب نندي كياتها حكال طاقت كامذمب فنول كريث بين بوفائده تقاوه ظاهرس ريبان ايك چبزخاص طورم قابل لحاظ ہے۔عام طور پر بوری بیدی جاعتیں ہندو سے سلمان موجاتی تقیں۔اس سے عمیں اس اٹر کا پتر جیات ہے جوان دنوں جاعث كوم السي تقاراعلى والوّل بين سے توفرد أفرد أنبى لوگ تبديل مزمب كرتے تھے - مگر يني والله بين ايك مقام كى كوئى بورى برورى يا مارىكا مساراكا ون اسلام قبول كرليتا تقائ جوابرلال نبرد مزيد كيفت بين "اس زما نديس لوگون في فواه انفرادى طورپرا سلام قول کیا یاجاعی طورمی، جندو قوم نے اس کی مخالعنت نہیں کی ۔انھیں اس کی پروا نہتی کہ ان کے کچھ لوگ کسی ووسر مذمب ہے بیروین جائیں ۔ برانے زما نہ میں تو یہ حال تھا۔ گرآے کل معائد اس کے برعکس ہے ۔ اب اگر کو ک سخف اصلام آسیجیت قبول كرتاب توبرطرت غم وغصر كے جذبات مشتعل موجاتے ہيں ۔ آج كل كايشور وغو غاسباسي اسباب كے تحت ب - كوئى دومرى جاعت كالمرمب اختياد كرلستك توسجها جاناب كه اس سے اس جاعت كوتقويت بہني رسياسى اختيارات ين اس كى شابت كم عقوق بليط " ( وسكورى كن اللها، ٥١ مم ١٩ ، صفحات ١١ - ٢٤٩)

مامنی کی تا دینی سی کثرت سے ایسے واقعات موجود میں جو بہ ثابت کرتے ہیں کہ اس ملک میں اگر سبنید گ کے ساتھ

اسلام کی بین کی گئی موتی توبیهان اس کی اشاعت کے فیرمولی امکانات تعے۔ مثلاً ، ۵ م اک نام نباد جہاد آزادی کے بعثوں میں بعد جب سلان کی کچر وحکو شروع موئی تو سبت سے علمار ر دبوش موگئے۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد بہالیہ کے بنگلوں میں بعد بسل کی اور " دعا تعوید "کے اخدا زیر کام کرنے گئی۔ ان سے اثر سے اس علاقہ کے لوگ کٹرت سے سلمان ہوگئے ۔ چنا بجہ آس سے سے کو کشیر تک بہاڑوں میں جو چوٹی جب دئی ہوئی ہیں ، ان میں سلمان بڑی تعداد میں آباد ہیں اور ہاس وقیرہ کم سے سے کو کشیر تک بہاڑوں میں جو چوٹی جوٹی اس میں مرکبس دفیرہ کم کی ادگار ہیں۔ ای طور تعلی ایک تعداد میں مرکبس دفیرہ کم مونے کی دور سے انگریزی دارد گیر کا خطرہ نمیں تھا۔ یہ لوگ ذما موتی کے ساتھ وہاں خانف ہیں بناکر دہنے گئے۔ ان کے اثر سے اس علاقہ کی اکر نمیش میں دور مری ہوتی اور اور مصوبہ بندی کے تعت کیا جاتا تو آئے ملک کی تاریخ دو مری ہوتی اور اس کے ساتھ مسلمان موکئی ۔ یہ کا مار تھے تھی شعور اور مصوبہ بندی کے تعت کیا جاتا تو آئے ملک کی تاریخ دو مری ہوتی اور کا ماری کھی ۔

موجوده رمانے بی سلمانوں نے بے شمار تحریکس اٹھائیں ۔ مثی کہ ان کی تحریکوں کے غلنلہ ہے فضائے آسمانی کو نج اکھی ۔ گردی ایک کام اکھوں نے زکیا جو ان کے خدائے سب سے زیا وہ ان پر فرض کیا تھا بھی النہ کے دین کو اس کے تمام بندوں تک بہنی نا ۔ ایم مسلمانوں کو کو اس کے تمام بندوں تک بہنی نا ۔ ایم مسلمانوں کو تو یہ فرت بحب کہ دنیا بیں کبیس یہ داتھ بہتی کہ کہ کو کہ اس بیس واضل نہ ہور ہے ہول رحسلمانوں کو تو یہ فرخ بی دہ کو کی ایسی ایم بندی کہ وہ کو کی ایسی ایم بندی کہ دیا ہوگئی ہوئی کہ دیا ہوئی ایسی ایم بندی کہ وہ کو کی ایسی ایم بندی کہ دو کو کی ایسی ایم بندی کہ وہ کو کی ایسی ایم بندی کہ وہ کو کی ایسی کا کہ کہ ایک کہ باتھ اور دستا ہے کہ اور میں نظر بیا با پہندی کہ اور میں نظر بیا باتھ کی ایسی میں میں میں میں میں میں اور میں میں باتھ کی بی با ندگ اور میسیانی میز ہوں کی غیموں میں نے والوں کے میں اور ایسی کے بازجود عیسانی بنے والوں کے معابدی اسلام قبول کرتے والوں کی تعداد کہیں نیا وہ ہے ۔ انسٹر بیٹر ویک کے مابن ایڈ ٹی میں اسلام قبول کرتے والوں کی تعداد کہیں نیا وہ ہے ۔ انسٹر بیٹر ویک کے مابن ایڈ ٹی مورد میں تا اور ایسی میں میں اور ایسی میں اور ایسی میں نیا دہ ہے ۔ انسٹر بیٹر ویک کے مابن ایڈ ٹی میں اور ایسی کی ایسی میں تا تو ایسی کی ایسی کی اور ایسی کے بازجود عیسانی بنے والوں کے مقابلہ میں تھا بیا ہوں کے مابن ایڈ ٹی دور وہ کے تا توات کے ذیل میں تھا تھا :

پینیااور یوگنڈاکے اپنے آخری سفری بی نے عیسائیوں اور سلمانوں کی اتبلیغی کوششوں کا جائزہ بیا جونیگروقبائل کے دیان جاری نے میسائیوں اور سازی کی تاخوش گواد یا دول کے باوج وا فریقہ کے سبیاہ فام باشندوں میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعدا وعیسائ بننے والوں سے ذیا وہ ہے ۔

والشريد ويكي آف انديا - عرجلان مع ١٩٩٤ معفد ٢٧٤

اگرم بارے یاستی عداد و شارنہیں بی تاہم براندازہ مبالغہ آیر نرس کراج مجکسی فاعق بینی کوشش کے بغرد بنا بھر میں ہول ک مسلمان جورے بیں ان کی تعداد سالاند ود لاکھ ہے زیا دہ ہے۔ اگر ان نوسلوں سے دوابط قائم کے بمائیں اور ان سے معلوم کی جائے کہ اصلام کی کوئن کی تصویم سندی کی جائے تو کوئن کی تصویم سندی کی جائے تو حرف دی براسلام کی اشاعت کی مسرم ندی کی جائے تو حرف دی برس میں اسلام کی سرم ندی کا وہ خواب ہورا ہوسکتا ہے جس کو دومری دا بول سے دوسوری سے مصل کرنے کی کوئنٹ کی جائے ہو ہے گردہ ما ممل مہیں ہوتا ۔

وت: ينقاله ايك تقرير بعن بع وندوة الجابدين كراا ك اجلاس بعتام طلبورم الماري ١٩٠٩ كاكى ـ

## اسلام كأنظ سرياتي طاقت

مه ۱۹ کا دا قعہ ہے۔ میرے بڑے کھائی عبدالعزیز خال (بیدائش، ۱۹۲) کیمیٹ میں بخت دردا تھا۔ ڈاکٹر انسی اس وقت اعظم کڑھ میں سول مرفق تھے۔ ان کو بلا یا گیا۔ اکفوں نے دیکو کریتا یا کہ یہ اپنڈکس کاکیس ہے اور اس کا علاج صرف آ پرشین ہے۔ اس کے بعدا کھوں نے مشورہ دیا کہ ان کوفور آ انکسٹو کے جائے ۔ اپنڈکس کا اپرشین تواس زیاد ان کوفور آ انکسٹو کے جائے ۔ اپنڈکس کا اپرشین تواس زیاد ان کوفور آ انکسٹو کیوں تھی دہے ہیں میں اعظم کر ھ سے یہ مول آ پرشین جماجا آ ہے " یوس کے لئے آ ہے ہم کو انکسٹو کیوں تھی دہے ہیں میں اعظم کر ھ سے اسیتال میں کیوں آ پرسٹن نہیں کردیتے۔ "

قراكٹرائيس ميرى يہ بات سن كر شجيده جو گئے۔ "أب مي كہتے ہيں" انفوں نے كہا " كارمسلايہ ہے كہ يہاں ہمارے باس ترميت يا فقة مين تُدركا ركن ) نہيں ہيں۔ مثال كے طور پر ہم نے بيشاميں شكاف ڈلانے كبدا بناكام كرليا اور چاك كو دو بارہ مين كا وقت آيا تو ہارے پاس ايسے ماہراً دمى ہونے چا ہئيں ہو خود سے يہ جان ليں كہ ميں كس قدم كے دھا گے كى صرورت ہوا در ہمارے پاس كھڑا ہوا اً دمى موّا دھا كا سو ن من خال كر ہميں دينے كے توساراكام فراب ہوجائ كيوں كہ يہ بے مدنا ذك لمح ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت من خال كر ہميں دينے كے توساراكام فراب ہوجائے كيوں كہ يہ بے مدنا ذك لمح ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت منہ منہ ہوتا كہ ہما ہو تا كہ منہ اللہ منا كا من وقت اللہ ہما من اللہ ہما ہما كہ ديا ہما كے بعد دوسراكونسا على كيا جانے والا ہما اور اس ميں اس كو بتنا ہو اس كو بتنا ہو اس كا بن گفتگو اس جمار برخم كى بعد دوسراكونسا على كيا جانے والا ہما اور اس ميں اس كو بتنا ہوا ہما ہوں ۔"

ما من من اللہ ہوں ۔"

یکی بات ملت کی تعمیر کے لئے بھی میں جہ جرزمانہ میں ایسے حالات بیدا ہوتے ہیں جوقوم کے لئے اپن منزل کی طوٹ سفری کی ما بیں کھولتے ہیں۔ یہ حالات لاکو ڈواسید پیکر براعلان کرتے ہوئے نہیں آتے۔ وہ عالم واقعات بیں خابوتی کے مما تھ شامل موجاتے ہیں۔ یہ طلت کے افراد کا امتحان ہوتا ہے کہ کیادہ اسٹے حساس اور باشعور ہیں کہ فورسے مان اس کے مما تھ شامل موجاتے ہیں این اسکیم میں این احسال اور اگر بیٹنے کا این مصلی کا میابی کی بندیوں پر بین سکتے ہیں اور اگر وہ قدرت کے اشاروں کو تجھیں مان میں کا میابی کی بندیوں پر بین سکتے ہیں اور اگر وہ قدرت کے اشاروں کو تجھیں میں تو وہ صرف "سام میں کا میابی کی بندیوں پر بین سکتے ہیں اور اگر وہ قدرت کے اشاروں کو تجھیں میں تو وہ صرف "سام میں کا میابی کی بندیوں پر بین سکتے ہیں اور اگر وہ قدرت کے اشاروں کو تجھیں میں تو وہ صرف "سام میں کا میابی کی بندیوں پر بین سکتے ہیں اور اگر وہ قدرت کے اشاروں کو تھیں

تحدد مرى ما موں برس سوسال كا شور دغل مجى كون يتجرب داكرنے والانبيں ہے۔

ایک مثال لیجے۔ کمیں بیم برکی رم نائی میں ہو دعوت الی اور فحلف وا فعات کے مامیں میں طرح اس کی آ واڈ مارے ملک میں بین بیم برکی رم نائی میں ہو دعوت الی اور فحلف وا فعات کے ماروں اوگ مارے ماروں اوگ مارے ملک میں بین بین میں بین بین دمویں سال بیصورت مال بھی کہ قدیم عرب کے ہزاروں اوگ ول سے اسلام کی حقا نیت کو مان چکے تھے۔ گراس ڈرسے وہ اسلام تیول کرنے سے دکے ہوئے سے کہ اگر انفوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو وہ سارے قریش سے اعلان جنگ سے ممنی بن جائے گا۔ یہ ایک بے حد نازک لمی تھا۔ ایک طرف قریش کی ایڈ اور کا در ان کوان کے گھروں اور مارون قریش کی ایڈ اور کا در ان کوان کے گھروں اور

علی تعدیقات فراہم کی ہیں وہ اپنا کام کرنا شرور کا کریں گی۔ ایک نسل می نہیں گزرے کی کہ وہ وقت راہے گا جا گا حس کی پیشین گوئی حدیث بیں ان الغاظمیں کی گئے ہے ۔۔۔۔۔ کوئی خیمہ یا مکان ایسا نہیں ہیے گاجس میں امراام واض شہوگیا ہو۔"

#### نے امکانات

موجودہ زبانہ میں اسلام کی دعوت واشاعت کے جوامکانات بیدا موے ہیں، ان میں سے چندیہ ہیں: ا۔ یہ دریا نت کر ساری کا کتات کا با دہ ایک ہے اور وہ ایک قانون کے تحت جیل ہی ہے، اس سے توجید کاعقیدہ آتی کے انسان کے لئے ہمیشہ سے زیادہ قابل فہم بن گیاہے۔

۲ مبہت سی دریا فیس ہیں حبول نے آخرت کو قابل فہم بنادیاہ مِثلاً سُلی وَزُن کے وَربیداس بات کا قابل فہم جوبانا کم موجدہ دنیا کے اندرایک اور دنیا موجود ہوسکتی ہے اگرچہ وہ ظاہری آ نکھوں سے دکھائی نہ دیتی ہو۔

۳- یہ دریافت کمانسان اپنی محدود تیوں کی وجہ سے صرت جزئ علم کک پہنچ سکتا ہے ، اس سے دی والہرام کی ایمبیت تابت ہوچاتی ہے۔

سے موجودہ زماتہ میں مذام یہ کے تقابی مطالعہ نے تابت کیا ہے کہ تمام مذاہب میں اِسلام ہی واحد مذہب ہے حس کو تاریخ کی اعتباریت صاصل ہے۔

۵-سیاس اداره کو ندمی عقیده سے جدا کرنے کاکام جواسلام کے ابتدائی زماندس شروع ہوا تھا، اس کومزب کے نکری انقلاب نے تکیل کے میٹی دیا ہے۔ آج تو جیدئی وعوت کو ان غیر مزدمی مشکلات سے آزا دره کوانجام دیا جاسکتا ہے جو قدیم زمانہ کی مشرکانہ بادشامت کی وجہ سے بیش آتی تھیں ۔

ا میریم بردی انقلاب نے ساری دنیامیں آزادی اظہار خیال کو انسان کا ظری تابت کیاہے۔ اس نے تاریخ میں میں ہے۔ اس نے تاریخ میں بہی باریر امکان ببیداکیا ہے کہ توجید کی دعوت کو سیاسی تکراؤ کے بغیرجاری کیاجا سکے۔

ے۔پرسی کی ایجا و مواصلاتی ڈرائع کی ترقی ادر ابلاغ عامہ کے جدید طریق کا ظہور میں آنا۔ ان چیزوں نے اس بات کومکن بنا دیا ہے کہ جدید ڈرائع کو استمال کر کے بے حد دسیع ہمیا نہریا مسلام کی اٹساعت کی جا سکے۔

م- جدیدا قصادی صور تول نے مسلما نوں کو ہرخطہ زمین پر سنجا دیا ہے۔ ان سلما نوں کومنظم کرے اسلام کی دعوت
کو میک وقت عالمی سطح پر شروع کیا جا سکتا ہے جواس سے پہلے کھی ممکن نہ بڑا تھا۔

۹ موجوده زمانه میں بے سمارٹی تحقیقات سائے آئی ہیں ہواسلام کی موٹیر ہیں۔ ان کو استمال کرے اسلام کام کو خالص حقائق کی بنیا دہر مرتب کیا جاسکتا ہے جو قدیم قیاس علم کلام کے مقابلہ میں بے شمارگن زیادہ طاقت در موگا۔
۱۰ میج فلسفہ ا در بہتر زندگی پانے کی بے شمار کوسٹنٹوں کے بعد آئ کا انسان مایوس کے مقام پر کھڑا موا ہے۔
اس صوب ت مال نے اس بات کا امکان بیواکر دیا ہے کہ املام کو نے میچ تر نظریہ کی جیٹیت سے سلسے لایا جائے اور آئ کا انسان اس کوا سے دل کی انداز یا کر تبول کرے۔

#### جستدمثالين

بیسوں عدی کے آغازیں یہ بات داضع ہو چی تھی کہ یورب اپنی تمام مادی ترقیوں کے با وجودا یک اصاص ناکا می سے دو چارہے - اس کونظر آر ہاہے کہ اس کی سائٹس اور کن لوبی نے اس کومٹینیں اورسواریاں تو دیں ، مگر اس کو ووفلسفہ حیات نرمل سکا جواس کو بھین کی دولت عطاکر تارا گریز فلسفی پریڈر سے (۱۹۲۷ – ۱۹۲۸) ہے موجود و صدی کے دیے اول میں کہا تھا:

" دنیاکو ایک نے مذہب (New religion) کی صرورت ہے۔ ہیں ایک ایساعقیدہ چاہئے جو تمام انسانی مفادات کانعین کرے اور صروری تناسب کے ساتھ اس کے جوازی بنیا دہو، اور اس کے ماتھ دہ تور عطاکرے جس سے انسان اس براعتما دیے ساتھ قائم ہوسکے یہ

Evary on Truth & Reality. p. 446

اس کے بدو در مغربی مالک میں ایسے لوگ ایھے بعضوں نے مسلما ٹوں کو یا دولایا کہ ان کے پاس خدا کی جوامات ہے، وہ اس کو لے کرائٹیں اور اہل عالم بک اس کو بہنجا کرا پنا خدا ئی فری کو بورا کرسکتی ہے، وہ اس کو لے کرائٹیں اور اہل عالم بحد رستان آئے تھے اور ۱۹۳۸ فریس سال بہلے مہندستان آئے تھے اور ۱۹۳۸ میں سلم او بھورٹی علی گڑھ میں تقسیم اسنا دکے جلسر کی صدارت کی تھی ، اس موقع پر انھوں نے اپنے خطبہ میں کہا تھا:

'دیورپ اپنے بریاسی ، مواسنی ، تمدنی اور عائی مسائل کانسی نیش مل دریافت کرنے میں اور میں اور میں اور میں موابق کا دعوی ہے کہ اسلام زندگی کا کمل دستورالعل ہے اور میں اور میں میں اجتماعی مسائل کا بہترین مل موجدہ ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ کہ بلادم موجدہ ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ کہ بلادم موجدہ ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ کہ بلادم موجدہ ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ کہ بلادم موجدہ ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ کہ بلادم موجدہ ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ کہ بلادم موجدہ ہے۔ ایس میں زیادہ دائے الفاظ میں مسلما نوں کی غیرت کو بکارا میں غیر میں کو میں دیا موجدہ کو بکارا میں غیر میں کو میں دائے الفاظ میں مسلما نوں کی غیرت کو بکارا میں غیر میں کو میں دائے الفاظ میں مسلما نوں کی غیرت کو بکارا میں غیر میں کو میں دائے الفاظ میں مسلما نوں کی غیرت کو بکارا میں غیر میں کو میں دائے الفاظ میں مسلما نوں کی غیرت کو بکارا میں غیر میں کو میں دائے الفاظ میں مسلما نوں کی غیرت کو بکارا میں غیر میں کو میا کہ کو میات کو میں دائے اس کے باشدہ کو میا کہ خطبہ میں کیا دو میں دائے اس کو میں دائے اس کو میں دائے اس کا میں کو میں کا میں کو میں دائے اس کو میں دائے اس کی خواب کے دو میں کو میں کو میں کو میا کہ کو میں کو میں کو میا کی دو اس کی خواب کے دو میں کو میں کو

اسلام کی میرت پر اپنی کتاب میں امغوں نے مکھا:

" دنیا بہت نیزی ہے ایک ہوتی جاری ہے اور اس ایک دنیا میں یہ رجیان پڑھ رہا ہے کہ اس کے اندا تحاد اور پڑتیا ہو۔

ہو۔ اس رجیان کی دجہ سے لیتیناً وہ دن آئے گا جب کہ بیاں اخلاقی اصوبوں کا ایک ایسانظام ہوگا جو خرص عالی جہ اس محتا ہوگا بلکہ فی الواقع وہ مراس کی دنیا پر تسلیم کیا جا چکا ہوگا۔ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ گئی تمام فرح انسانی کے لاے ایک بلک اورا خلاقی نور ایک ایسانی کے لاے ایک بلک اورا خلاقی نور ایک تا مرک ہے۔ اب تک یہ معاملہ دنیا ایک بلک اورا خلاقی نور ایک ایس کے ایس کی محت کے بالا خرا ہمیت عاصل کرنے گا۔ اب موال یہ کی مرب کی توجہ اپنی طرف مان کر سکتا ہے۔ گراسلام کی قوت کی دجہ سے یہ بالاً خرا ہمیت عاصل کرنے گا۔ اب موال یہ ہے کہ کہا محت کی مرب کی دنیا کو داحد اخلاقی نظام عطار کیک ہے کہ کہا محت کی اس سوالی کا آخری جواب نہیں دیا گیا ہے مسلمانوں نے محمد کے بارے میں اپنے دعوے کی "ائیدہ میں اب کہ جو کھی کہا ہے۔ دوہ اس سلسلہ میں بس ایک ابتدائی بیان کی جیٹریت رکھتا ہے اور مہت کم فیرسلم ایک ابتدائی بیان کی جیٹریت رکھتا ہے اور مہت کم فیرسلم

اس سے طمئن ہوسے ہیں۔ تا ہم یموسونا ابھی کھنا ہواہے ۔ دنیا کا دول مورکے بارے ہی کیا ہوتا ہے ۔ کی مد
تک اس بر منحصرہ کرآئ کے مسلمان اس کے لئے کیا کرنے ہیں ۔ اعنیں ابھی یوفع ماصل ہے کہ بقیر دنیا کے سائے
سے مقدمہ کو زیا وہ بہتراو کمل طور پر بیش کریں ۔ کیا مسلمان یہ دکھا سکیس محکد ایک مقدمہ دنیا کی اخلافیات کے
لئے محد کی زندگی ایک آئیڈیل انسان کی حیثیت رکھتی ہے ۔ اگر مسلمان اپنے مقدمہ کو مبتر طور پر چیش کرسکیں تو
سیسا یکوں ہیں وہ ایسے لوگ یا تیں گے جو اس کو سننے کے لئے تبار ہیں ۔ (صفحہ سم سرم)

Montgomery Watt, Mohammad As Model For Universal Morality

اس طرح کی بہت میں مثالیں بیش کی جاسکتی ہیں ۔ گرکسیسی عجیب بات ہے ۔ مسلمان اس بوری مدت میں مغربی قوموں سے سیاسی اور کے دہر ہوری کے دور ہوری کے دور ہوری کے دور ہوری کا معرفی تواری کے دور ہوری کے دور ہوری کی ایسی عجیبے غرب اس منال شاید اور معرفی قوموں کا کمرور گوسٹ مقادی ان پرکوئی عبر وجہد ندکی ۔ ناوانی کی الیمی عجیبے غرب مثال شاید اوری تاریخ میں کوئی دور سری نہیں ملے گی ۔

کری اور نظریاتی طاقت کی ایمیت کیا ہے ، اس کی ایک شال بہاں ہم خود جدید مغربی تاریخ سے بین کریں گے۔ بہن جنگ عظیم (۱۹ سے ۱۹۱۱) کے دوران روس میں کمیونسٹوں کا غلبہ رطانوی سلطنت کے «منزتی مصد» کے لئے خطرہ کے ہم عنی تھا۔ نویمبر ۱۹۱۹ سوالیہ نشان تھا۔ کیونکہ بر برطانوی سلطنت کے «منزتی مصد» کے لئے سم قند بہنی اگر جو بنا ہم یہ بہا یا گیا میں انگریز فوجی افسروں کا ایک وفار صورت حال کا جائزہ لینے کے لئے سم قند بہنی اگر جو بنا ہم یہ بہا یا گیا تھا کہ یہ ایک تجارتی وفارکے ممران یہ تھے:

F.M. Bailey

كرنل بيلي

P.T. Etherton

كرنل التحرثن

L.V.S. Blacker

ميجربليكر

داليي كيدركن التحرين في ايك كما بالمحي حس كانام بي" وسطايت ياك قلب يس"

In The Heart Of Central Asia

المفول في اس كاب ين جوباتين كهين ان مين سع ايك يمنى:

The new set of ideas of the Bolsheviks was potentially much more of a menace to English domination in the Orient than all the Czar's armies in the past.

یعنی بالشو کموں کے نظریات بالقو ہ طور بربرطانیہ کے مشرقی مقبوصنات کے لئے اس سے زیادہ بڑا خطرہ بن بالشو کموں کے مشرق مقبوصنات کے لئے اس سے زیادہ براخطرہ بن بالکہ ماضی میں زار کی تمام فوجیں موسکتی تقییں۔ (۹۲ – ۹۲) اسلام جورب العالمين کا بھیجا بوادین ہے، اس کی نظریات طاقت دومرے تمام نظریات سے بے شمارگذا زیادہ ہے۔ اگر مسلمان اس کو لے کرا تھیں تو ان کا تشخری اس کی نظریات موسکت مقابلہ ہیں "بڑی طاقتوں" کی تمام فوجیں بھی عاجز ہو کررہ جائیں.

دینا کی موجوده آبادی تقریباً چارارب ہے۔ ان بی سے دوآ دمی ہرسکنڈ یں مرجانے بیں راس کامطلب یہ ہے کہ ہر م م کھنے میں تقریباً ایک لاکھ میں ہراد آ دمی اس دنیا سے رخصت مور ہے ہیں تاکہ خدا کے در بارمیں حاضہ ہو کریگوہی دیں کہ باخبر کرنے والوں نے ہم کو حقیقت سے باخبر نہیں کیا ۔ کیسے عجیب بیں وہ لوگ جو کروروں انسانوں سے ان کی آخرت جیمین رہے ہیں۔ مگر خود اپنے بارہ میں انھیں بھتین ہے کہ ان کی آخرت کی صال میں جیننے والی نہیں۔

وہ شہرگی ایک پررونق مطرک کے کنارے کھڑا تھا۔ لوگ پبال اور سوار او پرادھرے اُدھر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ای نازک چہرے ایہ خوب صورت جہم ایہ ہنستی ہوئی موزیس مرنے کے بند مجرط کتی ہوئی آگ میں ڈال دی جائیں گی " یہ سوچ کر بے افتیاراس کی آنکھوں میں انسوآگئے ۔

ادر پھرایک آ ہ کے ساتھ اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلے جن کو انسانوں کے سوا
پوری کا گنات نے سنا: "کیا اس سے بڑی کوئی بات ہے جس کے لئے آدمی ترخیہ ،
کیا اس سے بڑی کوئی فجر ہے جس کو بتائے والے دو مرد ل کو بتائیں۔"
کیمی عجیب بات ہے۔ آ دمی اسی بات سے بے فجر ہے جس کو اسے سب سے زیادہ جاننا چا ہے۔ آسی فرب رکو دو سرول تک بہنچا نے کے لئے کوئی نہیں اسطن المحن میں کو مسب سے زیادہ و مرد ل تک بہنچا نے کی صرورت ہے۔

# عضرى اسلوب اسلامي لطريج المناهمي المرجير



### Al-Risala Monthly

Jamiat Building, Qaslmian Street, DELHI-110006 (INDIA)

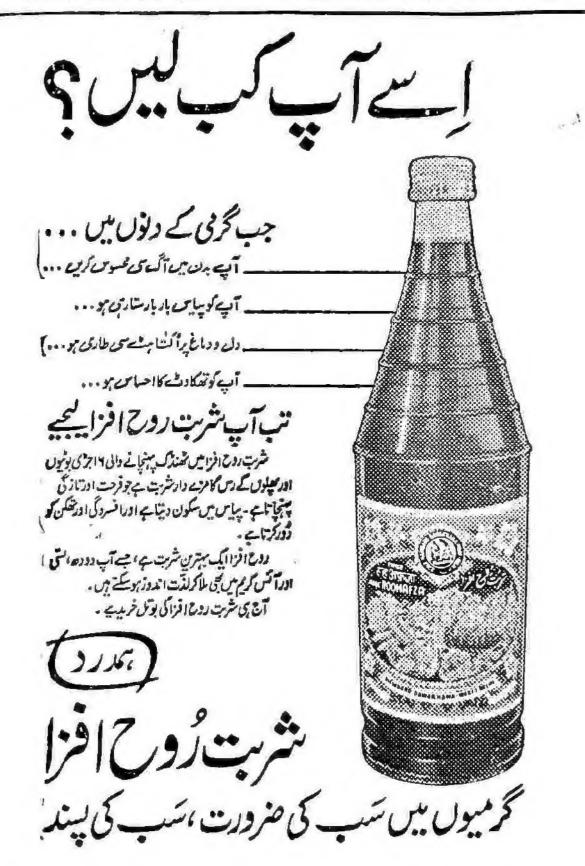